

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY COM ONUNE LIBRAYSY FOR PANDSTAN







امن و سلامتی اور رحمت کے پیکر ﷺ ....

نبئ رحت منافظیم کی پوری حیات طعیبہ ، صبر وبر داشت ، عفوہ در حمز ر ادر رواداری سے عبارت ہے ، آپ منافظیم نے بہت بمیشہ محبت داخوت اور اعتدال ولوازن کا درس دیاہے۔ جبر ، بے الصافی ، خللم و نشد دو غیر ہ آپ منافظیم کی لغلیمات کے قطعام نافی سر

**\*\*\*** 

این وصی ایسانیت مظافیم میدان جنگ میں ... این وصی حضور یاک مُنگی کیا ہے۔ اس عرصہ میں آپ مُنگی کیا ہے مسلم ایک کھی کتاب کی مانند ہے۔ اس عرصہ میں آپ مُنگی کیا ہے۔ جنگیں جمی کیں۔ ملطنت اسلامی کو وسیع بھی کیا اور مستخام بھی مگر اس دوران بہت تلیل جا بھی تلف ہو کیں اور بہت کم مقدار میں خون بہا...

خیر مجسم بھی مکارم الاخلاق کی تکمیل، واصف علی واصف آپ سکی کی کمال اخلاق میے کہ وہ دور جس میں صدافت، دیانت اور امانت کے چراغ گل ہو بھے تھے، آپ سے اپنے پاکیزہ کر دار سے اس دور میں صادق اور امین کے القاب حاصل کئے اور وہ بھی مخالفین ہے۔ آپ کے قریب رہنے دالے بھی لوگ بیک ذبان میہ کہتے کہ آپ نہایت قرم مزان، خوش اخلافی اور نیک سیر بت ہتھے۔

الم نبی کریم سُلُیْنِ کی حکمت و تدبر ... ڈاکٹر محمود احمد غازی آل آل نبی کریم محمود احمد غازی آب مَلَیْنِ کی نبیاد آب مَلَیْنِی نبیاد آب مَلَیْنِ کی نبیاد اور عناصر کو تحض اپنے حسن قد برے کیا کریے ایک سیاس و حکومتی تقلم کی بنیاد دال دی و ایک نظریاتی اور انقلابی حکومت کی اساس رکھ دی واش کی مثال انسانی تاریخ ہے بیش کرنا ممکن نبیس۔

جاوید چوہدری اللہ تعالی نے اپنے رسول متالی کے بارے میں فرمایا" تینجبر اللہ کی بڑی رحمت ہیں، آپ او گوں کے لیے بڑے فرم مزان داقع ہوئے ہیں، آپ تندخواور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گردو پیش سے جھٹ جاتے "

برمیس ایک عالم تغام خواں آپ تنافیہ کا ...

نی کریم منافیہ کی دات کرای کابیہ بھی کمال ہے کہ ان کے بد ترین دشمنوں نے بھی ان کے این اور صادق بوٹ کی گوائی وی کے این اور صادق بوٹ کی گوائی وی کے کھار مکہ سے لے کرتک ہے شار غیر مسلم دانشوروں، محققوں اور رہنماؤں نے آپ منافیہ کے ایک مقام اور ذات دصفات کا اعتراف کیا ہے۔
کے اعلیٰ مقام اور ذات دصفات کا اعتراف کیا ہے۔

المن عمد نبوی مثالثیم میں بین الاقوامی تعلقات ... دُاکٹو حمیدالله میں بین الاقوامی تعلقات ... دُاکٹو حمیدالله معلی سطح رسول الله مثالثیم نے ناصرف الل عرب کی رہنمائی کی ادر انہیں جنگ وجدل کی کیفیت سے نکالا، بلکہ عالمی سطح پر عامتہ الناس میں امن وسلامتی کی کوششیں کیں جس کی واضع مثال آپ مثالیم کے وہ خطوط ہیں جو آپ نے عالمی حکمر الوں کو امن کی تعلیمات کے تعلق بیسج ، ادر الن کو ایک کلے ادر امن وسلامتی کی طرف مجلایا۔

محمداسد
ابن ذات کے خول میں کم مغربی دنیا کے ایک نوجوان کے عرب معاشرے
میں گزرے کوات جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ تو مسلم صحافی محمد اسد
کی روحانی مر گزشت۔ شہر ہُ آفاق کماب "روڈ ٹو کمہ سکا خلاصہ۔

خواجه متمس الدين سيمي تور الی لور نیومت ... الله اور أس کے رسول کا فرمان ....

خواجه تنمس الدين عظيمي

صدائے جرس ... اسلام بتاتا ہے کہ تمام تناوق الله تعالی کا کئیہ ہے۔ حق اليقين ... جس چيز في اس كائنات كوبر قرار ركھا ہے وہ الله تعالى كانور ہے۔ ۋاكٹرو قاربوسف عظيمي



عنسل حسيه ال يهاب المسامو مشار يها الم

النبالي لا تدكى مين وأع ون كلتم بني عجيب والمهوم اورير اسرار واقعات ووجما ہوتے ہیں جن کے بارے میں بظاہر کوئی عقلی یاعلی توجیبہ پیش مہیں کی جاسکتی، کیکن اس کے باوجود ان کو حبطلا پانہیں جاسکتا۔

جيتى حب أكتى زعد كى .... زند كى كاايك رُنْ بي بھى ب، آپ بينى كہانيوں پر مشتل سلسله...

نعيم كوثر.... 124. بحوكا مشكر همني ... تقسبه ايك مانك كا...

تحشور تحنول . . . 1 3 1 مثبت موج ... شخصیت کے کھار کاذریعہ....



دِ مِياً مِينَ أَيْكِ مِنا ظر أور أي مقامات كي مين من كاستابده ركزية وألي الزاد ميزت الم ا تُنشت بدندال ره جائے ہیں۔

گھر كا معالج .... ايے سائل جن كا حل جارے كين ميں موجود ہے ... ايے سائل جن كا حل جارے كين ميں موجود ہے .... ايے طسبی مشورے ... کیل مہاسوں سے بچنا ممکن ہے .....

اشرف باجی کے ٹو مجلے .... روز مروز تدگی میں کام آنے والے گھر بلو تسخ ... اشرف سلطانيه ... 145

ميروبول من وهوب تا يي .... سورج كاروشى شفا بخش اثرات ركفتى ب- مصباح بيك .... 151

و سینیشن مال کی ذمه داری ... و سینیشن کے ذریعے بہت سے موذی امر اض کا خاتمہ ہوا ہے۔

د متر خوان ... لذیذ ڈشر آپ کے دستر خوان کی روئن میں اضافہ کرنے کے لیے 💸 🌣 🗘 ... 161

يڈيوں کی







A PAKSOCIFIY CO مطنئ زير كى كراري كاراز (ركى ادر التناب)

اً أَيْكُ بِورُ يَصْعُ مَيَانَ بِيوِي كَا قَصِيَّهُ جَوَا أَيْكَ وَوَسَرَ لِيهِ كُنَّ مَا دَا بَيُونَ بِر تَتَقَيْدُ بَكُرْتَ فَي سَجَاسِيًّا

ایک دوسرے سے ہمیشہ خوش رہتے... ثروت صولت...107

فت استبر .... عمده صحت كاذر يعه....

**پینتہ ...** جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو تم کر تاہے۔

فائزہ بیگ .... 169 168....\*\*\*

## التولاواتر سيل.

اس مرحن کی علامات بہت عام بی ایں مگر سے نہایت ہی مودی وائر س ہے۔ جو معرفی ا ا فریقہ سے دریافت ہواہے اور دنیا بھر میں اس کے مریض پائے گئے ہیں۔ ،

ا الله دو بافى .... پينے كے يانى كوصاف كرنے اور بے ضرر بنانے كا آسان طريقة ..... محمد زين حنيف .... 169

ورز مسكس آپ كوصحت منداور بياريول منه دورر تهي يهيا.... اظهرعباس ٠٠٠٠ ١٦٦١

177.... \*\*\* کیف**ے است مسسر اقسبہ** .... مراقبہ کے دوران مختلف کیفیات کا احوال



181.... \* \* \*

# خطب موسم كوخوسش آمديد كير

موسم، سے اثرات منحت سے ساتھ ساتھ جلا پر جی اثر انداز ہونے میں دووج ، عرق کاب استگترے اور بلدی سے خود کو تکھار ہے۔ طسویسی دانسش ... 155

قر**آنی انسائیکو پیڈیا** ... قرآنی الفاظ کی تشریحات ....

روحانی سوال وجواب ... اللک کیا ہے؟ اور بیرالکین کے لیے تہر کیول ہے... ؟ خواجہ میس الدین عظیم... 85 1

شرح لوح و علم .... قلندر بابا اولياء كي كتاب كي تشريح ... خواجد سم الدين عظيمي ... 187

خطیات عظیم .... تصوف ایک علم ہے ادر اس کے بہت سارے شعبے ہیں ....

روحاتی ڈاک ... آپ کے مسائل کاحل ڈاکٹرو قاربوسف عظیمی کے قلم سے

189.... **\* \* \*** 

نبيل عباسي 189

215\* \* \*





زندگی **ش**ل بهتری لاستے کا<sup>ع</sup>





دین دو نیادی ہر کھاظ سے اسلام سر اسر اسن وسلامتی کا دین ہے۔

جب الله تعالى ابنا تذكره كرتاب تو فرما تاب كه وه سلامتي اورامن دين والاسع،

ترجمہ: ''وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ حقیقی بادشاہ ہے ، وہ پاک ذات ہے ، وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے ، وہ نگہبان ہے ، وہ غالب اور زبر دست بڑائی والا ہے اور کبریائی اسی کو زیب ویت ہے''۔ (سورہ حشر: آیت 23)

ر سول الله سَنَا الله عَنَامُ مِنْ الله مِنْ الله تعالى فرمات بين:

ترجمہ: "ہم نے (پیٹیبر سُلُائِلِیم) آپ کو عالمین کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔" (سور ہُ انبیاء: 107) ترجمہ: "(لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیٹیبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری مجلائی کے بہت خواہشند ہیں۔ (اور) مومنوں پر نہایت شفقت کرنیوالے (اور) مہربان ہیں۔ (سور ہُ توبہ: 128)

قرآن بندوں کو حقوق العباد اور حقوق الله کی ادا لیگی کے طریقے سکھا تاہے۔

حقوق الله بيه به كرينده الميارب كى عبادت كريد اوراس سے سلامتی وعافیت طلب كرسد،

رجہ: لوگو! ایپےرب سے عاجزی اور چیکے چیکے دعائیں مانگا کرو۔ وہ عدے بڑھنے والوں کو دوست نہیں بناتا۔ (سور ہَاعراف: 55)

و مصطفی مَنَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

، الله ہے معانی اور عافیت مانگیں ؟ کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعستہ نہیں۔(مسنداحمہ)

اور حقوق العباوييہ ہے كہ انسان دوسرول كے ليے سلامتی اور عافيت كاباعث بينے۔

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں (صحیح بخاری)

انسانوں بیں سب سے بہترین وہ ہے جوانسانوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے (جامع تریزی)

ترجمه: جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کوظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لئے امن ہے۔

اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ (سورة انعام:82)









زمین کواداس دیکی کرایک صاحب دل الله بحے بندے نے زمین سے پو بچھا! اے میر میں انوکیوں بے قرار ہے ... ؟ کیوں اداس ہے اور کیوں پریشان ہے ... ؟ زمین کی آئے تھیں پانی بن گئیں۔ زمین لرزتے ہوئے اور روتے ، وسے پولی! میرے بیجے!

دومیں بھی تنہاری طرح کا ایک وجود ہوں ۔۔ جس طرح تنہارے دو وجود ہیں ای طرح میرے بھی دو وجود ہیں ۔۔۔ جس طرح تنہارے جسم پر چھوڑے بھنسیاں نکلتی ہیں اور جس طرح تنہارے جسم میں سراند بھیل جاتی ہیں۔۔۔ جس طرح تنہارے جسم زہر لیے ہوجاتے ہیں ۔۔۔ اسی طرح میرے ظاہر وجود میں بھی تنہارے برے اعمال سے ۔۔۔ خود خرضی سے ... حق تلفی سے ... دولت پر سی سے ... اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول علیہ الصلاق والسلام کی نافر مانی سے ... داغ پڑگے ہیں ... زخم ناسور بن گئے ... "

زمین نے انکشاف کیا کہ میرے بیجے جانے ہیں کہ زمین پر ہر وجود وائیریش پر قائم ہے۔ وائیریش انسان میں بھی ہے۔... وائیریش در ختوں میں بھی ہے .... پہاڑ بھی وائیریش کے مختاج ہیں ... اور زمین بھی وائیریش کی پابندہے ... وائیریش میں اعتدال ہو تاہے قوہر چیز شیک رہنی ہے اور جب وائیریش میں خلل واقع ہو تو تو اور ان بھر جاتا ہے ... وائیریش ضرورت سے زیادہ کم ہوجائے توجمود طاری ہوجاتا ہے ... وائیریش ضرورت سے زیادہ بر ایناؤیرہ جمالتی ہے ... وائیریش ضرورت ہے۔ بربادی زمین پر ایناؤیرہ جمالتی ہے ....

د نیامیں کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے... وہ جھوٹا ہو یابڑا... وائبریشن کے نظام میں مقداروں کی بے اعتدالی کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ جب زمین پر بے انصافی ، حق تلفی ، حسد ، خود غرضی، ظلم ، نا انصافی ، دولت پر ستی ، مال وزر کال کیے اور غرورو تکبر اتنازیادہ ہوجا تا ہے کہ سسٹم میں اعتدال قائم ندر ہے آوسسٹم ٹوٹ جا تا ہے۔ سسٹم ٹوٹ کیلئے آندھیاں چلتی ہیں ... طوفان آتے ہیں ... ہریکئین ... ٹائیفون ... اور سونا کی (سمندری زلز لے) آتے ہیں۔



جب کوئی توم اہی زین اور اپنے و کمن سے مجبت نہیں کرتی او دراسل وہ زیان کے تعلقات کے والو وور کی ہے۔ اور اللہ انوائی کا بنایا ہوا قانون ایسے اور کول کی مدر نہیں کرتا۔ جب کوئی توم اللی توانین سے انحراف کرتی ہے۔ قدرت اس کو سسٹم سے باہر بھینک ویتی ہے۔ سر زمین او مورور ہی ہے۔ اللہ کا مول میں و ظل اندازی کرتی ہے۔ قدرت اس کو سسٹم سے باہر بھینک ویتی ہے۔ از مین او مورور ہی ہے۔ اللہ کا آدم زاد ہلاکت کے ہرے کر موں میں و فن ہوجانے والی چیز پر موجود و معود تعالی بیہ کہ مالای اسلام کی موجود و معود تعالی بیہ کہ مالای اسلام کی موجود ہیں ہیں۔ بہر فنا ہوجانے والی چیز پر محروسہ کر لیا گیا ہے۔ انبیاء علیم السلام کی تعلیم المون میں چاہتا۔ اس وقت بھی نوع انسانی مستقبل کے خوف ناک تصادم کی زومیں ہے۔ زمین اینی بقا کی تلاش میں لرؤ رہی

اس وفت بھی نوع انسانی مستقبل کے خوف ناک تصادم کی زومیں ہے۔ زمین اپنی بقاکی تلاش میں لرز رہی ہے۔ آئڈ ھیاں چل رہی ہیں، سمندری طوفان آرہے ہیں ۔۔ کیونکہ انسان قدرت سے انحراف کر رہاہے۔
انسانی تاریخ میں حضور علیہ انصلوۃ والسلام رواواری کے سب سے بڑے علمبر دار بیں ۔ قومی اور عالمی سطح پر امن کے قیام اور رواداری کے فروغ کے لئے رحمۃ اللعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و حیات عمونہ عمل ہے۔ موجودہ تناظر بیں ملکی سطح پر بالخصوص نسلی، علاقائی، گروہی، لسانی، ندہی ومسلکی اختلافات، تفرقے کے خاتمہ اور مکسل طور پر امن کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ .... حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی خاتمہ اور مکسل طور پر امن کے لئے نمونہ عمل اور ایدی نجات ہے۔

اسلام امن کاوائی، صدافت کاعلبر وار اور انسانیت کا پیامر ہے۔ اس کی نگاہ بیس بنی نوع انسانی کا ہر فرو مسادات کا مستق ہے۔ وہ رنگ ونسل کے عیوب سے پاک ہے۔ حضور علیہ المسلاۃ والسلام نے غیر مسلم اقوام اورا قلیتوں کے لیے مراعات، آزادی اور غیر بربی ہوا داری پر بنی ہدایات اس دور بیس فرائیس کہ جب لوگ نہ ہی آزادی ور واداری سے نا آشا سے حضور علیہ المسلاۃ والسلام نے نہ ہی رواداری کی حض تلقین ہی مہیں فرمائی بلکه عملی اقد امات بھی فرمائے۔ مفتوحہ قوموں اور غیر مسلم اقلیتوں کو آزادی کی صابت فراہم کی گئے۔ ان کے جان و مال، عزت و آبر واور عقیدہ و فد ہب کا جس قدر حفظ کیا گیا تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام بناتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے۔ جو فد ہب ہر خلوق کو اللہ تعالی کا کنبہ سمجھ وہ محلا مخلوق کو نقصان کیے پہنچا سکتا ہے۔ و بین اسلام کی تعلیمات نقصان کیے پہنچا سکتا ہے۔ و بین اسلام کی تعلیمات سے بین کہ سب موری حال اور عزت و آبر و کا احترام کریں۔ ہم دو سرے انسانوں کی جان ومال اور عزت و آبر و کا احترام کریں۔ ہم دو سرے انسانوں کی جان ومال اور عزت و آبر و کا احترام کریں۔ ہم دو سرے انسانوں کی جان و مال اور عنیا میں ایک میں بائی پیتے ہیں ... اللہ تعالی کی دی ہو تی ہوا ہوا ہے۔ مشتر کہ طور پر زندہ ہیں ... ہم سب ایک میاس آتے ہیں ... مقررہ و قت تک زندہ رہتے ہیں ... ہم سب ایک منیاس ور تی کی رہ شنی سب کے لئے کیساں ہے ... ہم سب ایک ہی ماوے ہو تکیق ہو تی ہو تی ہوں کی دو تن سب کے لئے کیساں ہے ... ہم سب ایک ہی ماوے ہو تکیق ہو تی تک زندہ رہتے ہیں ... ہم سب ایک ہی ماوے ہو تکیق ہو تی بین دی دور تو ہو ایک و تی اسلام کی تعلیق ہو تی ہو



ے پے جاتے ہیں ... ہمیں چاہیئے کہ زندگی کے مخقر و تفے کوہیار محبت ، انفاق اور بھائی جارے کی تصویر بنادیں....اورخوش رہیں۔



و صدست آبشارہ امت دریاہے۔ قوم بڑی بڑی تہریں ہیں بر ادری ندی ہے، کنبہ واٹر کورس ہے اور خاندان وہ نالیاں یاوہ شریا نیں ہیں جن سے یانی گزر کر ہماری زمین کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیتاہے۔

خود غرضی قانون شکی بغاوت ہے خلوص اور ایٹار سعادت ہے۔

میں اعلان کرتا پھروں گا۔ کوئی سے یانہ سے، میں پکارتارہوں گا۔ انفرادیت ہلاکت ہے... انفرادیت میں اعلان کرتا پھروں گا۔ کوئی سے یانہ سے، میں پکارتارہوں گا۔ انفرادیت ہلاکت ہے دی۔ عداب ہے وحدت نے ایک پنجبر بھیجا جس نے بیجائی کی تعلیم دی... ترمین اس قوموں کو انفرادیت اور ذاتی غرض کا عفریت ڈس لیتا ہے وہ زمین پر ادبار بن جاتی ہیں... زمین اس غلاصت کوبرداشت تو نہیں کرتی ہے لیکن اینے اندر سمیٹ لیتی ہے اس لیے کہ زمین ہماری مال ہے، ہم ترمین کی

کو کھے سے پیداہوئے ہیں اور زمین ہمیں خوش و کھناچاہتی ہے۔

ہمارے ہی کریم مُنَافِیْتِم کی تعلیمات ہیں کہ ہم اجھاعیت ہے اشا ہوجائیں ہم اجھا کی حیثیت حاصل کرکے ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم مُنَافِیْتِم کی تعلیمات کے مطابق مسلمان کی ساری زندگی اجھا گی زیرگی ہے۔ اس کو ابنا لقمہ اے لوگو سنو! گر مسلمانوں نے انفرادی حیثیت کوختم نہیں کیاتو پوری قوم کم زور ہوجائے گی، اس کو ابنا لقمہ بناکر نگل لیں۔ جس طرح میرے اندر کے "میں" نے آگائی بخشی ہے ای طرح قوم کے اندر ایک اور توم ہے۔ ایک اور شخص ہے، ہم سب کی روح ایک ہے جو بکار رہی ہے جو بتاری ہے۔ ۔ ۔ کہ اگر قوم نے انفرادیت کے عذاب سے نجات حاصل کر کے اجھاعیت کو گئے نہیں لگایاتو کھڑوں میں بنی ہوئی، یا ہمی اختلافات میں انجھی ہوئی قوم آپس میں لڑ لڑ کر تباہ ہوجائے گی۔

\*\*\*

میں گر گھر دستک دول گا... اے لوگوا ہم ایک ہیں۔ ہم ایک امت ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں۔ ہم ایک امت ہیں۔ ہم ایک اللہ میں اور ہم ایک فائدان ہیں۔ ہم ایک مفبوط بلیٹ فادم پر جمع ہوکر رسول اللہ میں آزادہ وکر ایک مفبوط بلیٹ فادم پر جمع ہوکر رسول اللہ میں آزادہ وکر ایک مفبوط بلیٹ فادم پر جمع ہوکر رسول اللہ میں تقریب کے تابت کریں کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمادادین اسلام ہے۔ ہماداداستہ شریعت کا راستہ ہے۔ جب قوموں میں تفرقہ در آتا ہے تو قوم کا شیر ازہ بھر جاتا ہے۔ آسیے! مفبوط ارادے کے ساتھ عہد کریں کہ:

البیخ اندر نظر توں کے جہم کو بچھائیں گے۔ تاکہ ہم تفرقوں سے آزادہ و جائیں ... اور "اللہ کی دی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ تھام لیں"









الحمد للله المن و ندگی میں ایک مرتبہ پھر جمیں یہ موقع مل رہاہے کہ ہم رہے الاول کے مبارک مہینہ میں نوع انسانی پر اللہ تعالی کے عظیم ترین احسان بعنی اللہ کے آخری نبی، انسانِ کامل، رحمت اللعالمین حضرت محمد متلیقی کی ولادت کی خوشیاں متائیں، اللہ تعالی کاشکر اواکرتے ہوئے اللہ کے نبی متلیقی کا ذکر کریں۔ آپ متلیقی کی خدمت

میں صلاۃ وسلام پیش کریں۔

اللہ کے مخبوب نبی مگالینی کے ذکر کے لئے کسی مہینے، کسی دن، کسی لیے کی کوئی تخصیص تو نہیں ہے۔ ہر مہینہ ذکر بوی مثالینی کا مہینہ ہے۔ اور ہر لیے ذکر نبی مثالینی کا مہینہ ہے۔ او قات لیم اور میں مثالینی کا مہینہ ہے۔ اور ہر لیے ذکر نبی مثالینی کا مہینہ ہے۔ او قات لیم کا وقات کی نسبت کے داوت کی نسبت کے داوت کی نسبت کے داوت کی نسبت سے در مضان کے آخری عشر ہے میں شب بید اری ودیگر عبادات۔ اسی طرح رہی الاول کے مبارک مہینے کو حضرت میں مثالین کی بیاء پر امت مسلمہ کیلئے ہے مہینہ بھی میں مراک و محرم ہے۔ اسے عید میلادالتی مثالین کی بیاء پر امت مسلمہ کیلئے ہے مہینہ بھی مبارک و محرم ہے۔ اسے عید میلادالتی مثالین مباطور پر کہاجا تاہے کیونکہ عید الفطر اور عید الاحل کے دوران دنیا بھر میں مبارک و محرم ہے۔ اسے عید میلادال کے دوران دنیا بھر میں مسلمان ذکر نبی مثالی کا شکر ادار سے اس او مبارک میں مسلمان عالم اللہ کے احسان پر خصوصی اسمام مسلمان ذکر نبی مثالی کا فیکر اداکرتے ہیں۔ اس او مبارک میں مسلمان عالم اللہ کے احسان پر خصوصی اسمام کے ساتھ انفر ادی وابقا می طور پر اللہ تعالی کا شکر اداکرتے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ، تمام عالمین پر خاص فضل و کرم نہیں تواور کیاہے کہ اللہ نے اس کا کناٹ کے اور اپنے در میان اپنی محبوب ترین جستی محمد شکانیٹیٹم کو دسیلہ بنایا۔

اس بوری کا تنات کی بنیاد الله کانورہے۔

اللهُ نُورُ السَّلوْتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ: ''اللہ آسانوں اور زمین کانورہے۔'' [سورہ نور: آیت 35]
جس چیز نے اس کا نئات کو ہر قرار رکھا ہوا ہے ،وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت مصطفی منگا فیڈ فی خالق کا نئات اور کا نئات کے ور میان اس نور کی ترسیل میں واسطہ یا میڈ بیم ہیں۔
مصطفی منگا فیڈ فی خالق کا نئات اور کا نئات کے ور میان اس نور کی ترسیل میں واسطہ یا میڈ بیم ہیں۔
مصور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات میں سے نورِ اوّل ، باعث تخلیق کا نئات ، نبی آخر

ے القابات پر خاص طور پر غور کیجے۔



# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



روایت ہے کہ بی کرے المالی اسے یو چھا گیا کہ اللہ نے کا نات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔۔ ؟ حضور عليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمايا:

أَوْلُ مَا خَلِقَ اللَّهُ نُتُورِي

ترجمہ: "الله تعالیٰ نے سب ہے پہلے میر انور تخلیق کیا"۔[متدرک حاکم]

حضرت امام زین العابدین گوان کے والدِ گر امی سیدالشہداء حضرت امام حسین ؓ نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے والد ماب العلم حضرت على سے سنا، حضرت على بنے خو در سول الله مَثَلَ عَلَيْهِمُ سے سنا كه كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيِ رَبِّي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ ٱلْفَ عَلَمٍ

'' میں آدم کے پیدا ہوئے سے چو دہ ہر ارسال پہلے اپنے پر ور د گارے حضور میں ایک نور تھا۔'

[ أحكام ابن القطان؛ ابن عساكر؛ فضائل صحابه امام احمه ]

یہاں میہ بات ذہن تشیں رہے کہ زمین کے وقت کے بیانوں اور عالم بالا کے وقت کے پیانوں میں بہت فرق ہے، لہٰ اس مدت کوز مین کے چو دہ ہڑ ار ہرس شار نہیں کرنا چاہیے۔وہاں کا ایک منٹ تو بہاں کے سینکڑوں ہر سوں کے

آدم کی تخلیل کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کاسلسلہ قائم فرمادیاً گیاتوعالم ارواح میں ہی اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام سے حضرت محمد منافظیم کی نبوت پر عہد واقرار لیا۔ اس عہد واقرار کاعلم جمیں قرآن پاک ہے ہو تاہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتُينتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

ترجمه:" پاد کرواس وفت کوجب الله نے تمام انبیاءے عہد لیا کہ جو پچھ تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ زسول آجائے جو تمہارے پاس کی چیزؤں (پیغامات البی اور کتابوں کی) کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانااور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیاتم سب اقرار کرتے ہو۔ اور اس پر میر اذ منه لیتے ہو؟ سب (انبیاء علیم السلام) نے کہا کہ جمیں افرار ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تم گواہ ر ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں۔" [سورہ آل عمران: آینت 81]

امیر المو منین حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی ہے پختہ عہد لیا کمہ اگر اس کی موجود گی میں حضرت محد منافیقیم کی بعثت ہو تواس نبی پر لازم ہے کہ حضرت محد منافیقیم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ منافیقیم کے امتی ہونے کاشرف پائے اور ہر طرح حضرت محمر سکی تائید و نصرت کرے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی عہد

اس عہد کی پنجمیل کا ایک مظاہر ہاس وقت بھی ہوا جب معراج کے موقع پر حضرت محد منافظیم مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔اللہ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع فرمایا اور یہاں تمام انبیائے سرام عليهم السلام في حضرت محد سكاللينيم كي اقتداء من صلوة قائم كي- حضور عليه الصلوة والسلام كي امامت مين ان



ا جہا ہے گڑا م علیم السلام کا نماز اوا کر نا گویا ای بلند مر عبہ عہد کی عملی توثیق کا آیک شکل جی ۔ اللہ اللہ کی تو ید سنائی متھی۔ اللہ اللہ کی طرف ہے اللہ اللہ کی خوید سنائی متھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجبیا ہے ماہتیوں کو حضرت محمد سکا کیلیڈ کی آمد کی بشارات موجود تھیں۔ تعالیٰ کی طرف ہے اجبیا ہے سابقین پر نازل کر وہ تمام کتب میں بھی حضرت محمد سکا کیلیڈ کی آمد کی بشارات موجود تھیں۔ آج بھی و نیا کے مختف خطوں اور مختلف و ناوں کے قدیم مذہبی لئر بچر میں حضرت محمد سکا کیلیڈ کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے آخری رسول ، اللہ کے مجبوب ، باعث تحلیق کا تنات ، انسان کا مل، حضرت محمد سکا کیلیڈ کی آمد کا اللہ المین بن کر اس و نیامی تشریف لائے۔ بعض روایات کے مطابق آپ سکا کیلیڈ کی کے وسیلہ سے بی آدم علیہ السلام کی بخشش کر اس و نیامی تشریف لائے۔ بعض رواز قیامت گناہ گاروں کی بخشش ہوگی۔ گویا آپ سکا کیلیڈ کی روز اول بعنی ازل میں بھی بخشش کا ذریعہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دوز مانوں نیعنی زمانہ اول اور زمانہ آخر کے در میان یعنی وسلامی آپ سکا کیلیڈ کی کو اس و نیامی مبعوث فرمایا۔ آپ مکا کیلیڈ کی رسالت پر ایمان اول اور زمانہ آخر کے در میان لیوگی و سلامی آپ میں مبعوث فرمایا۔ آپ مکا کیلیڈ کی کر سالت پر ایمان اول اور زمانہ آخر کے در میان لیوگی و سلامی آپ مسلمی آپ مسلمی کا خطاب عطافر مایا۔

وَكَذَاكِ عَلَيْكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ترجمه: "اور اس طرح بم نے تنہیں ہُمت وسطی بنایا تاکہ تم گواہ بنولوگوں پر اور رسول (مَنَّا الْمُنْظِمُ) تم پر گواہ ہوں "-[سور وَ بَقِرہ: آیت 143]

جعرت محد مصطفی متلافیتا کی رفعت شان میرے کہ آپ متلاقیق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسلی علیہ السلام تک آئیوائے کی رفعت شان میرے کہ آپ متلاقیق مضرت آپ متلاقیق پر نبوت تمام ہوگئی۔ علیہ السلام تک آئیوالے تمام اعبیائے کرام علیہم السلام کے سر دار ہیں۔ آپ متلاقیق پر نبوت تمام ہوگئی۔

حضرت محد مَنْ الْنَائِمُ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یار سول نہیں۔ اب قیامت تک آپ مَنَّ الْنَائِمُ کی اُمت عقیدہ توحید کی حفاظت کرے گی اور اسے فروغ دے گا۔ اس اُمت کی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ قر آئی آیات اور رسول النّد مَنَّ الْنَّائِمُ کی تعلیمات کی روشنی میں و نیامیں اچھائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کا انسداد کرے۔ اسی صفت یا اس ذمہ داری کی وجہ ہے اُمت وسطی تمام اُمتوں سے بہتر اُمت ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرً أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

ترجمہ: "(حُم مَا لَيْنَا مُ كَامِيوں!) تم بہترين أمت ہوجولو گوں كيلئے پيداً كَ گئ ہے كہ تم اچى

ہاتوں كے ليے كہتے ہواور برى باتوں سے منع كرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو"۔[سورة آل عمران:

آیت 110]

ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کتابڑا انعام ہوا ہے۔ ہم پر اللہ کا کتابڑا احسان ہے۔ اللہ اپ پر گزیدہ انبیاء علیہم السلام سے اقرار لے رہاہے کہ اگرتم میرے حبیب مصطفی منائلینٹم کا زمانہ پائو تو ال کی رسمالت پر ایمان لاگر ان کے امتی ہونے کاشرف پانا۔ بیہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا غور کر لیجئے کہ محمد مصطفی منائلینٹم کا امتی ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔۔ کتنابڑا اعزاز ہے۔ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفی منائلینٹم

كاأمتى موناب-



این بنان کاشکرادا کرناوا جنب ہے۔ این نعیت عظمیٰ کالؤیہت زیادہ شکر الازم ہے۔ این شکر کا واقعی کے این نعیت کا شکر موں ... بانگر ان طریقوں کی تلاش ہے پہلنے امیں اپنے آپ کو شولنا چاہیے۔ اپنے آپ ست یہ بھی پوچیتا چاہیئے کہ خود کو میسر اس عظیم ترین نعمت کا جمیں پچھ احساس بھی ہے... ؟

آج سواارب سے زائد آبادی پر مشتمل امتِ مسلمہ میں مجموعی طور پر فکر و افلر کی کو تابی، علمی بسماندگی، والش و
بھیرت کی کی، مالای وروحانی عدم توازن، فد ہمی تفرقہ بازی، سیاسی عدم استحکام، معاشی کمزوری ، معاشرتی عدم سنگیم
و کیچہ کر تو بھی اندازہ ہو تاہے کہ ہمیں خو و پر اللہ کے عظیم ترین انعام کا حساس ہی تنہیں ہے۔ جب ہمیں احساس ہو گا
تب ہی تو ہم اس انعام کا حق اوا کرنے کی کو مشش کریں سے ،اس نعمت کے شکر کے بارے بین سوچیں گے۔
عید میلا والنبی مُنگالِینِ کم متبرک و مقدس مو تع پر نعمیں پڑھتے و سنتے ہوئے، بارگاہ رسالت مآب منگالیونی میں
بریہ صلاق سلام چیش کرتے ہوئے ہمیں ہر دم اللہ کے عظیم احسان کا دراک کرتے ہوئے اس کا شکر سے اواکر ناچاہیے۔
بدیہ صلاق سلام چیش کرتے ہوئے ہمیں ہر دم اللہ کے عظیم احسان کا دراک کرتے ہوئے اس کا شکر سے اواکر ناچاہیے۔
بدیہ صلاق سلام چیش کرتے ہوئے ہمیں ہر دم اللہ کے عظیم احسان کا دراک کرتے ہوئے اس کا شکر سے اواکر ناچاہیے۔

کیاز بان سے "اللہ تیراشکرہے" ۔۔۔ کہہ دینے ہے اس نعمت پرادا ٹیگی شکر کے نقاضے پورے ہوجائیں ہے ؟ جواب کسی اور سے نہیں اسپنے دل سے پوچھ لیجئے۔ میں ایس میں نہیں و نہیں اسلام

ميراول توكهتاہے. سبيں!

اگر آپ بھی اس خیال سے متفق ہیں تو کیوں نہ اس برس ماہِ رہے الاوّل میں عید میلاد النبی منگائی کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ عہد بھی کریں کہ خاتم النبیین حضرت محد مصطفی منگائی کے امتی ہونے کا شکر ادا کرنے ، اس نعمت کاحق اداکرنے کیلئے خود کو تیار کرناشروع کریں گے۔

ہم بیہ جانے اور شیھنے کی کوشش کریں گئے کہ امت وسطی اور خیر امت کے رکن ہونے کے باعث ہم پر کیا ذمیّہ داریاں ہیں اور ان ذمّہ دار بول کی درست ادائیگی کس طرح ممکن ہے...؟

الله تعالی کاوعره ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ مِينَا لَنَهُ مُ سُبِلُنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَنَحُ الْمُعْصِينِينَ ۞ ترجمه: "اور جنهول نے ہماری راہ پس کوششیں کیں ہم ان پر اپنی راہی کھول دیں گے اور پیشک اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے "۔[سورۂ عنکبوت۔ آیت 69]

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ حضرت محمد مثلاً لیکٹی کم استی کو اپنا دینی و ملی کر دار صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطامو۔ مہین یارب العالین بحق رحمۃ للعالمین صلی الله علیہ وسلم



Copied From Wet 2015



اس دنیا بین انسانوں کے منظف اللہ مطبقات بین چاہے وہ مشرق سے ہول یا مطبقات بین چاہے وہ مشرق سے ہول یا مغرب ہے ، ہر النص کی جد دجہد بین اگر غور سے کام لیا جائے آؤ واشح ہو گا کہ اگر چہ محنت اور کوشش کی راہیں مخلف ہیں مختری منفقد سب کا ایک ہی ہے ، اور وہ ہے "امن وسکون کی زندگی "....

حقیقی صورت حال آئے ہیہ کہ امن وسلامتی کا ذور دور تک سراغ نہیں ما۔ ہر فض بے اطمینائی اور پریشائی کے عالم ہیں ہے۔ اوٹ کھوٹ کا بازار گرم ہے اور کریش اپنے عروج پر ہے۔ نہ ہی، اسائی یاساجی گردہ ایک دو سرے کو برداشت کرنے پر تیار نہیں۔ قبل وغارت گری عام ہے۔ مختلف ممالک کے سربر ابان باہم ملتے ہیں توامن کے موضوع برچہ چاکرتے ہیں۔ امن کو یقین بنانے کے لیے عالمی سطح پر مختلف ادارے قائم ہیں۔ ان کے تخت آئے دن مختلف ممالک میں کونشن منعقد ہوتے اور قرار دادیں منظور کی جاتی کونشن منعقد ہوتے اور قرار دادیں منظور کی جاتی ایک جیس کونشن منعقد ہوتے اور قرار دادیں منظور کی جاتی ایک جیس کونشن منعقد ہوتے اور قرار دادیں منظور کی جاتی ایک کونشن منعقد ہوتے اور قرار دادیں منظور کی جاتی ایک کونشن منعقد ہوتے اور قرار دادیں منظور کی جاتی ایک کے باوجود امن کا بیٹ بیاں سکورٹی منطق کے ایک مالک من سطح کے ایک نام کی سطح کے ایک منائی سطح کے کرعالمی سطح تک بدامنی انتشار اور فتنہ وفساد ہیں حصول دھور ہاہے۔

اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ہمیں طرح ا طرح کے رہنماد کھائی دیتے ہیں جن کی تعلیمات صرف خیر و فلاح تک کے ذکر د کھائی دیتی ہیں اور ان کے ا خیر و فلاح تک کے ذکر د کھائی دیتی ہیں اور ان کے ا اشرات زندگی کے کسی ایک پہلویا گوشہ پر اشرانداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر الکھائی الدارہ محص ا محسن انسانیت حضرت محمد منطابی کے مواکوئی محفی ا پوری تاریخ انسانیت میں ہمیں ایساد کھائی نہیں دیتا جس اور نے نہ صرف انسان کو بلکہ پورے معاشرے کو اجتماعی کا

طور پر اندر سے بدل دیا ہو۔ جس قدر مجر الی میں جاکر حضرت ثمر منگائی کی سیر ت کا مطالعہ کیا جائے اسی قدر انسان میں احساس تحفظ پیدا ہو تاہے اور بیہ بات بقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ نوبیِ انسانی کی آخری بناہ گاہ حضرت میم منگائی کی تعلیمات ہیں۔

آج سے ساڑھے چودہ سوسال پہلے خاتم النبیین محضرت ثمر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے۔ آپ مکا لیڈ فی سے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ مکا لیڈ فی اور جنگ وجدل کی ذریعے عامتہ الناس کی رہنمائی کی اور جنگ وجدل کی کیفیت سے لوگوں کو نکال کر امن وسلامتی عطافرمائی۔ بیفیت سے لوگوں کو نکال کر امن وسلامتی عطافرمائی۔ قرآن کریم آپ منظافی کی خصوصیت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: '' ہم نے آپ کو تمام جمانوں کے لیے بیان کرتا ہے: '' ہم نے آپ کو تمام جمانوں کے لیے بیان کرتا ہے: '' ہم نے آپ کو تمام جمانوں کے لیے بیان کرتا ہے: '' (سورہ انبیاء: 107)

اس دین کا بی پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین ہاکر اور رسول اللہ متالیق کو اللہ نے رحمۃ للعالمین بناکر محیۃ اللہ متالیق کے بیغام کوعام کرنا آپ متالیق امن کے بیغام کوعام کرنا آپ متالیق امن کے بیغام کوعام کرنا آپ متالیق امن کے بنیادی مشن میں شامل تھا۔ آپ متالیق امن وسلامتی کا علم برداردین لے کر وسلامتی کا علم برداردین لے کر اسلام "سلامتی" اور ایمان "امن" سے عبارت ہے اسلام "سلامتی" اور ایمان "امن" سے عبارت ہے اور ایمان "امن وسلامتی اور احترام انسانیت اور اس کانام بی جمیں امن وسلامتی اور احترام انسانیت کا درس دینے کیلئے واضح اشارہ ہے۔

62015U153



WWW.PAKSOCIETY.COM

ساتھ لوگوں کو محبت و اخوت کی کڑی میں برو دیا جو معاشره انتشار و افتراق میں مبتلا تھا اس میں <sup>لوگوں کو</sup> ا یک دو مرے کے ساتھ منسلک کر دیا۔

الله تعالی فرما تاہے:"اوراللہ کے ان احسانات کو یاد کرد کہ تم ایک دومرے کے دهمن ستھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پید اکر دی اور تم اس کی نعمت ہے بھالی بھالی بن گئے "۔ (سورہ آل عمران: 103)

ہجرت کے موقع پر مہاجرین دین کی خاطر اپنا گھر بارسب کھ جھوڑ آئے ہے۔ آپ مُلَا اِللَّمَ نے آس موقع پر ایک نہایت اہم قدم اٹھاتے ہوئے انصار و مہاجرین کو اسلام کے رشیر اخوت میں منسلک کر دیا۔ ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ انصار نے اپنے مہاہر بھائیوں کے ساتھ فیاضی اور ایٹار کے جو مظاہر ہے کیے وہ اسلامی وعالمی تاریخ میں سنہری حرفول سے ککھ<u>ے گئے۔</u>

يتيبر امن منافقيل كي شخصيت كالعبل بعثت مطالعه والنح كرتاب كه آب منافقيم عرب ك جاملانه معاشره میں کھی امن و اخوت کے داری تھے۔اس کی ایک مثال قریش میں آپ سکا لیکم کے خالث مقرر ہوئے سے دی حاسکتی ہے۔ خانہ کعبد میں از سر کو تنصیب حجر اسود کے معاملے میں عربوں میں شدید اختلاف رونما ہوا مختلف قبائل کے در میان مشکش شروع ہوئی، اور قتل و قال کا انديشه پيدا ہو حمياء اس انتهائي ستگين وقت ميں آپ منافيظم نے حسن تدیراور ذہنی بصیرت کی بناء پر جیادر میں حجر اسود کواسینے وست مبارک سے رکھ کر ہر تقبیلے کے سر دارسے کہا کہ جادر کے کو نے کو پکڑلو چنانچہ تمام سر داران قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے چاروں طرف سے پیڑ کر پتمر كو الحاليا، جب يتقر ال مقام پر پهنچا جهال اس كو نصب کرنا تھا تو آپ منگ لیکم نے جادر نے اٹھا کر اس کی عبكه نصب كرديا-اس طرح ايك بزے فتنه كاسد باب

قر آن کی ہدایات نهایت صاف اور واستح ہیں، دین میں کہی طرح کی کوئی زبر وستی نہیں (سور کائٹر د: 256) ، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو مَنْ كَيَا (سور؛ مائده: 32)، اور زمين مِن نساد مت يجيلاؤ كيونك الله فساد تجيلات والول والول كوميند تهيل فرما تا\_(مورهٔ نقص: 77) جولوگ الله پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خداوں کو ہرامت کہو تہیں تووہ بھی تادانی اور وهمتی میں اللہ کو برا کہیں مے۔(سورة انعام: 108) ، اینے رب کے راستے کی طرف لو گول کو بلاؤ ائتبانی دانشمندی اور جدر دی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہتر طریقے پر مباحثہ کرو(سورؤ کل: 125)۔

تغليمات نبوي يرايك نظر ذالئے واضح احكام ہيں کہ وو مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے ووسرا محقوظ شہو (بخاری)، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ كرو (مسلم)، تم سلامتي كو عام كرو، تم تجني سلامتي مين ر ہو مے (مند احم) تمام محکوق اللہ کا کنید ہے، اور اس کو لین مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ سخص ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ مجترین سلوک کرتاہے (بیبق) قراین اور حضور نبی کریم کی نمام تعلیمات امن وسلامتی اور اس کے متعلق احکامات سے وابستہ ہے۔ خود ننی رحمت منگانیم کی حیات طبید، صبر و برداشت، عنوو در حزر اور رواداری سے عبارت ہے، آپ مالنظم نے ہمیشہ محبت و اخوت اور اعتدال و توازن کا درس دیا ہے، جر، بے العانی، ظلم و تشدد وغیرہ آپ منالی کا تعلیمات کے قطعا منانی ہے۔ آپ کی تعلیمات ہے انسانوں کے ضمیریا کیزہ ہوگئے، ان کی معاشر تی زندگی میں سدھارہ کیا۔ پنیمبر امن منافق کی سیرت طبیبہ کے مطالعے ہے ہم اس بیٹے پر بہنچے ہیں کہ آپ مالی کا زند گی کا اہم محوشہ ''بحیثیت داعی امن و اخوت'' ہے۔ 



Copied From Web



آپ مُنْ لِلْنَالِمُ من ایک لفظ ان کے خلاف نہ کہا بلکہ ان کی آئے والی نسلوں کے لیے اچھی تو تعات کا اظہار قرمایا۔ امن وسلامتی کی ایک واضح مثال صلح حد ہیہ ہے۔ مہاجرین کو ہجرت کئے ایک مدت ہوگئ تھی۔ ان کے ول میں بار بار بیہ خیال پیدا ہو تا کہ اسپنے خاندان سے ملا قائت کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں، اس ارادے ے حضور منگافیق صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر · جانب مکه روانه هوینه ، مقام حدیبه پر قیام کیا اور اطلاع کے لیے حضرت عثمان کو بھیجاء مکہ کے سر داروں نے مسلمانوں کو عمرہ کی اجازت دیتے سے انکار کردیا۔ قریش کی طرف ہے سہبل بن عمرو ایک معاہدے کے تكات كے ساتھ آ ہے، نواس موقع پر حضور عليه الصلوة والسلام نے ان کی ہر شرط قبول کی، اور بطاہر اتنا دب کر متلح کی کہ بعض سجابہ تنگ اس پر دل بر داشتہ ہوگئے اور يوجهن لك كركيام حل يرتبين...؟

مدنی زندگی میں امن کے لئے کو مختیں حضور منافیتیم نے کیں۔ آپ نے مدینہ آتے ہی وہاں کے بہود سے عہد کیا کہ ہم آپس میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے ، اگر کوئی خارجی حملہ ہو گا تو ہم سب مل كر اس كا دقاع كريس كے، إسى طرح كا معاہدہ حضور متلافی کے اس میاں سے دیگر قبائل ہے بھی کیا۔ حضور منالقلوم نے دوران جنگ بوڑھوں میجوں اور عور نوں کو مارنے سے متع فرمایا جانبے وہ مشر کین ہی کیوں نہ ہوں، نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی زمی کرنے کی ترغیب دی۔ ای طرح جو اطاعت تبول کرلے اس کو بھی معاف کرنے کا تھم دیا، بدر کے قیدیوں ہے حسن سلوک کرے، منتج مکہ کے بعد عام امن وامان کا اعلان کرے ، بیبودیوں کی سازشوں کے بعد جلاوطنی پر اکتفا کرے ، خیبر کی فتح کے بعد کاشت کے لئے ان کو زمین وے کر امن وامان اور سلامتی

موا،اورامن کی نصا قائم رہی۔(سیر ۃ ابن ہشام) قبل از بعثت آپ <sup>منگالیا</sup> ہی کی کو مشتوں سے تاریک معاشرے میں امن و امان کا دور دورہ ہوا۔ آپ منافظیم بی کی کوششوں سے اکثر قبیلوں کے سر دار ایک معاہدہ کرنے پر رضا مند ہوئے جس کا بنیادی مقصدید تھا کہ سب لوگ مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کی مدد کریں، اس معاہدہ كو " حلف الفضول " كهتے ہيں ، اس پُرامن معاشر تی معابده میں بتوہاشم، بنوعبدالمطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور ہو تمیم شامل ہے۔ اس معاہدہ کی اہم شقیس سے تھیں کہ ملک سے بدامتی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت تحریں گے،غریبوں کی امداد کیا کریں گے،زبر دستوں کو ظلم كرنے سے روكيں كے۔ آپ مالليكم تھى اس معاہدے میں شریک تھے اور اس کواس قدر بہتد فرمایا تها كه آب مَنْ لَيْكُم ارشاد فرمات تنه: "اس معابد کے بدلے مجھے سرخ اونٹ ویے جاتے تو بھی میں نہ لیتا اور اگر اب بھی مجھے ایسے معاہدہ کی طرف دعوت دی جائے تومیں اسے قبول کروں گا۔" (طبقات ابن سعد) بعثت کے بعد جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توجواب میں مشرکین نے آیے کو بہت اذبین دیں، حضور منگافینا کو سانے کے لئے انتشار ا تلیزیاں، کٹ حجتیاں، دلائل،استیزاء، غنڈہ گر دی ہر مکنہ صورت کو اختیار کیا گیا۔ محلہ کے پڑوی جو بڑے بڑے سردار تھے آپ کے راستے میں کانے بچھاتے ، نماز پڑھنے وقت شور مجاتے، او جھڑیاں لا کر ڈالیتے، گلا تھو بنتے کیکن حضور مَنْ کَالْیُوم ہے ان سب حر کتوں پر عبر کیانے پہال تک کہ مشرکوں نے بتوہائشم کو شعب الی طالب میں قید کر دیا گیا۔ پھر جب مکہ سے طاکف کئے، تو وہاں جو ہر تاؤ کیا گیا اگر آپ جاہتے تو فرشتوں کی پیش سردہ تبحویزیر عمل کرے بورے طائف کو تباہ کر دیتے

Copied From Web

وسلامتی کی جو متالیں قائم کی ہیں وہ ایک مثال آپ ہیں۔
امن و سلامتی اور انسانی حقق کی سب سے برنی
مثال رسول اللہ متالیق عظیم ترین تاریخ ساز خطب
"خطبہ جمتہ الوواع" ہے جو آپ سکا اللہ اس میں پیغیم
عرفات ہیں نے ایک لاکھ مسلمانوں کے سامنے دیا۔
اس خطبے کی خاصیت ہیں ہے کہ اس میں پیغیم
آخرالزماں متالیق کی خاصیت ہیں ہے کہ اس میں پیغیم
ان خطبے کی خاصیت ہیں ہے کہ اس میں پیغیم
ان خطب کی خاصیت ہیں ہے کہ اس میں انسانی حقوق
اپوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ اس خطب بین انسانی حقوق
کی بابت ایسے اہم اور ضروری ارشادات ہیں جو قانون
دان و قانون ساز افراد کے لئے قانون مدون کرنے اور
دستور و ضع کرنے کے سلسلہ ہیں بیک دفت مشعل راہ
در منزل مقصود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج اتوام متحدہ کا
اور منزل مقصود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج اتوام متحدہ کا
تائم کروہ انسانی حقوق کاعالمی منشور جن چھ بنیادی نکات
پر استوار ہے دہ بڑی خوتی سے اس میں بیان ہو ہے ہیں۔
خطبہ جیتہ الودار کاخلاصہ ہیں ہے کہ
خطبہ جیتہ الودار کاخلاصہ ہیں ہے کہ

انسانی جان بہت اہم اور بیش قیمت ہے، چنانچہ اسانی جان بہت اہم اور بیش قیمت ہے، چنانچہ جانس اسے بخط دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات ہونے کا میام انسانوں کوزندہ رہنے کا حق عطاکر تا ہے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، کیوں کہ سب ایک ماں باپ سے پیداہوئے ہیں۔ نہ کسی عربی کو کسی مجمی پر مند کسی مجمی کو کسی مجمی کو کسی میں میں کو کسی مجمی کو کسی کا لے پر مند کسی کا لے کو کسی گورے پر ، کوئی نصلیت کا دارومدار صرف تقوی پر ہے۔ مام اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہو تمہارے اندر سب سے زیادہ پر ہیز گارہے۔ تمام مؤمن بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لئے اس کے کھائی دو سرے کاخون مال اور دیے ایک دو سرے کاخون مال اور دیے ایک دو سرے کاخون مال اور دیے ایک دو سرے کاخون مال اور دیں ہوئے تا ہی کے بید دن ہی دو سے خوش دلی سے دیا تھیا ہوں۔ کسی جھے تمہارے لیے بید دن ہی

البینہ اور سے سیر (تک) قابل احرام ہے۔ اپنے پر مرکاد کی عبادت کرو۔ مجرم خود اپنے جرم کاذمہ دار ہے۔ نہ باپ کے بدلہ بیٹے کا مؤاخذہ کیا جائے گا اور نہ بیٹے کے مؤاخذہ کیا جائے گا اور نہ بیٹے کے جرم پر باپ سے باز پر س ہو گی۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جاہلیت کا سارا سود اور خون معاف ہے۔ یقینا ہر صاحب حق کو اس کا حق وو۔ کسی وارث کے حق بی وصیت نہ کی جائے۔ تمہادے کسی وارث کے حقوق داجب ہیں اور ان کے اور تمہاری بیویوں کے حقوق داجب ہیں اور ان کے دمہ تمہارے حقوق بیں۔

حضرت محمد رسول الله منتائيكم كي حيامت طيب كا مطالعه کریں تو بیہ بات ایک نظر میں محسوس کی جاسکتی ہے کہ میر الیے وسیع اور ہمہ گیر ذہن رکھنے والی محسب انسانیت جستی کی مقدس زندگی ہے جس کی نگاہ میں تمام انسأن برابر ہیں۔ امیر اور غریب، اور جے اور جے کالے اور آگورے، عرب اور غیر عرب سب انسالوں کو آپ ال حیثیت نے ویکھتے تھے کہ بیاسب ایک باب آؤم کی اولادیں اور ایک بی خالق کی تخلیق ہیں۔ آپ منافقیلم ک زبانِ مبارک ہے تمام عمر کوئی ایک لفظ یا ایک فقرہ ایسانہ نکلاجش ہے کسی قوم کی بر اُلی کا کوئی پہلونگاتا ہو\_ المستهم ويجهت بين كدسيرنا حضور عليه الصلوة والسلام كي حیات اقدس میں ہی جبتی ، ایرانی ، ردمی اور دیگر حضرات ای طرح رقیق کا رہے جس طرح کہ عربی النسل .... آپ کے بردہ قرمانے کے بعد زمین کے ہر گوشے میں ہر نسل اور ہر قوم کے انسانوں نے آپ متلکیتیم کواس طرح اینار منمانسلیم کراییاجس طرح کہ خود ہے ملائی کی این توم نے۔ الیا اس کئے ہوا کہ آپ ملکی ایم کی شخصیت م

ایبا اس لئے ہوا کہ آپ مناطقیم کی شخصیت ، آپ مناطقیم کی شخصیت ، آپ مناطقیم کی شخصیت ، آپ مناطقیم کا پیغام دنیا کے آپ مناطقیم کا پیغام دنیا کے ممام انسانوں کی مشتر کہ میراث ہے۔









انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کو نفع اور فائدہ پہنچاہئے۔ ( جامع ترمذی؛ کنز العمال )

> Muhammad Ali Shah Muraqaba Hall London

mashahazeemi@mhlondon.org



FOR PANTSHAN

RSPK PAKSOCIETY COM

WWW.PAKESOCIETY.COM



اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نواز تاہے تو بندے پر اُس نعمت کا اظہار بھی پیند فرما تاہے۔ (بیہقی، جامع تر مذی)

> Azeemia Foundation (USA) Fazal Rehman

azeemia.foundation.usa@gmail.com







ایک مہم پرروانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا:

بوڑھوں، چھوٹے بچوں اور عور توں کو قتل نہ کیا جائے۔ (ابوداؤد)

نبی کریم مَثَّ اللَّهِ عِنْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ الللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ الْمُعْلِي اللْهُ عَنْ الْهُ اللْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْ

# Muraqaba Hall Birmingham (UK) Sakina Bibi

Khwateenmuraqbahall.birmingham@googlemail.com











WWW. P. S. K. S. C. C. T. Y. COM



اللہ نعالی کسی بندے کو نعمت سے نواز تاہے تو بندے پر اُس نعمت کا اظہار بھی بیند فرما تاہے۔ (بیریقی، جامع ترمذی)

Azeemia Foundation (USA)
Fazal Rehman
azeemia.foundation.usa@gmail.com





WWW.PAKSOUPERSON



Muragaba Hall Ajman Shahid Ahmed mhajman@gmail.com





سلطنت اسلامی کو دسیج بھی کیااور مستقام بھی مگر حضور اکرم متالینی کے لائے ہوئے اس عظیم انقلاب بیں بیت قلیل جائیں تلف ہوئیں اور بہت کم مقد ارمیں خون بہا... نبی مکرم مُنافِیم کے دور میں تمام غزوات میں مسلمان شہدا ہوگ تعداد 259 اور کفار مقتولین کی تعداد 759 ہے لیکن اس عظیم انقلاب امن و آزادی کے مقالم بیس الن جاتوں گ تعداد انتہائی کم ہے۔ جبکہ دوسری طرف نظر دوڑائی جائے تو جنگ عظیم اول کے مفتولین کی تعداد 73 لاکھ 38 ہر ارے زائد اور جنگ عظیم ووم کے مقتولین کی تعداد 4 کروڑ 43 لا کھ 43 ہز ارے زیادوہے اور روس کے سوخ

انقلاب ہے لے کر1980ء تک 68 لا کھ افراد قل کئے گئے۔

اسلامی مفکر ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ "عہد نبوی منافیق میں دس سال میں وس لا کھ مربع ممل کا علاقہ کتے ہوا۔ جس میں یفینا کی لا کہ آبادی تھی۔ اس طرح روزانہ تقریباً 274 مراح میل کی اوسطے وس سال تک فتوحات کاسٹسلہ ہجرت ہے وفات تک جاری رہا۔ ان فتوحات میں دشمن کا ماہانہ ایک آدمی قل ہو ااور اسلامی **فوج کا نقصان اس سے کیگ**ی کم ہے۔" غزوبدر میں دشمن کے ستر آدمیوں کاماراجاناسب سے بڑی تعداد ہے۔ بی کریم منگانی کے سامتے اصولی لحاظ ہے یہ بات محکم تھی کہ انسانی خون کا احرّ ام کراناہے۔ مغربی مفکر ای جی ویلز H.G.Wells لیک کمای Out ال line of History من المام ن السلام في السيم معاشر ع كوجتم وياب جو كه دور دور تك تصليم المال مظالم الور زیاد تیوں سے حدور جہ پاک ہے۔اس طرح کامعاشر ہ اسلام سے پہلے د نیامیں مجھی قائم نہیں ہوا"۔

ابنوصي

آية ...! محن انسانيت مَنَالِينَا كي سيرت مقدسه سے چندايمان افروز اوراق کامطالعہ کرتے ہیں جن کے ذریعے وحدیث نوع انسانی کا تصور اُجا گر ہورہا ہے۔

> اللام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ رسول اكرم منافق كى يورى زند كى انسانيت كوامن اور سلامتی کی دعوت دیتے ہوئے گزری- حضور

اكرم مُنْ يَقِيمُ جميل وه راسته و كلها كت بين جو يوري توع انسانی کو باہمی مساوات، تعاون اور عالمگیر اتوت کی طرف لے جاتاہے۔

Copied From We 20

اس کرہ ارض پر اسلام ہی وہ دین ہے جس نے خون ناحق بہانے کے خلاف اس دور میں آوازبلند کی جس نے جس ناحق بہانے کے خلاف اس دور میں آوازبلند کی جس زمانے میں خون بہت ارزاں سمجھا جاتا تھا، انسانی حیات کی کوئی خاص قدرو قیمت نہ تھی ،اس دور میں قرآن نے برملااعلان کیا

"جسنے ناحق کسی انسان کو قتل کیا گویا اسنے پورگی انسانیت کو قتل کیا"۔ (سورہ کا ئدہ۔32) "اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند تہیں فرما تا کہ

زمین میں فتنہ ونساد کھیلا یاجائے۔ (سورہ فقص: 77)

حضورا کرم متا لیڈی صرف الل اسلام ہی کے محسن اور نہیں ہے بلکہ آپ متالید کی محسن اور مجسم رحمت ستے۔ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن میں مجسم رحمت للعالمین "فرمایا۔ حضرت ابوہر پرہ کی کہ مشرکین پر جب حضور متالید کی سے در جواست کی گئی کہ مشرکین پر بدد عافر مائی تو آپ میل افغانی نے ارشاد فرمایا" میں نعنت برد عافر مائی تو آپ میوث نہیں ہوا ہوں، میں تور حمت بناکر معبوث نہیں ہوا ہوں، میں تور حمت بناکر معبوث کیا گیا ہوں "

خالق کا نتات نے حضور مُلَّالَيْقِمْ کور حمۃ اللعالمين لقب نے نوازا۔ رحمت کی بنیادی خصوصیات کو آپ مُلَالِیْقِما کے دل میں قائم کیا اور اس کے بعد تربیت، بدایت اور جہاں نبی مُلَّالِیْقِمْ کو فرمایا گیا کہ آپ مُلَّالِیْقِمْ رحمت کا بیہ جہاں نبی مُلَّالِیْقِمْ کو فرمایا گیا کہ آپ مُلَّالِیْقِمْ رحمت کا بیہ طریق کار اختیار کریں۔ مصائب و آلام میں صبر کریں۔ مشکلات کا سامنا استقامت سے کریں۔ اور ایذاء رسانی مشکلات کا سامنا استقامت سے کریں۔ اور ایذاء رسانی مشکلات کا سامنا استقامت سے کریں۔ اور ایذاء رسانی ارشاد ہے: "اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور ارشاد ہے: "اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور ایسی ساتھ اس طریق پر ایسی میں عرب کے رستے کی طرف حکمت اور بیکھی بوئے ہو نہایت عمرہ ہو۔" (سورۃ النحل: 125) بحث بیجے جو نہایت عمرہ ہو۔" (سورۃ النحل: 125) بیکھو بیکھو در کرو پھر (تم دیکھو

یے ) کہ وہ محفل جس میں اور تم میں ویستی اس ایسا ہوجائے گاجیسا کہ گہرادوست"۔ (سورۂ نسات: 34) جب نبی کریم ماللی است دور وحشت، کفر پرست ماجول میں شمع ہدایت جلایا۔ عدل و انساف کی وعوت دی تو آپ مثلظیم کے ساتھ بھی وہی کچھ ہواجو آپ ہے پہلے اصلاح کے علم بردارانبیاء کے ساتھ بیش آیا۔ کل تک جواوگ خندہ پیشانی، گرم جوشی سے ملاقات کرتے تھے وہی صرف اس لیے آپ کے خون کے پیاہے ہو گئے کہ آب ان کے روائی فرہب سے علیحدہ حق پر بنی فکر کے داعی ستھے، جوں جون نبی کریم سکانیو کی تحریک توحید آھے بڑھتی منی مخالفین کی ہے چینی میں اضافہ ہو تا گیا، کفار عرب اسلامی خفانیت کے دلا کل وبرابين كأجب مقابله نه كرسك توايتل طاقت وقوت كا ناحائز فائده اتفاياء تنيرو تلوارسية اسيته مخالفانه جذبات كو تسكين يہنجانا جاہا۔ عرب كا ہر قبيله اسبے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سنگین اور تلخ سزائیں دے ر ہاتھا۔ معابہ و سحابیات کی سنگین داستانوں سے سیر ت و تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

نی اکرم مگافیز کے مشن کا ایک اہم جز واحرام انسانیت تھا۔ آپ مگافیز کے مشن کا ایک اہم جز واحرام کی عظمت کے لئے جنگیں بھی لڑیں لیکن یہ بھی عام جنگوں ہیں جنگوں ہیں خصہ لینے والے مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ حصہ لینے والے مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ بچوں، بوڑھوں، بیاروں، قیدیوں کو قبل کرسکتا ہے۔ بیاں تک کہ مویشیوں اور در ختوں کو نقصان بیچانے کی بیان تک کہ مویشیوں اور در ختوں کو نقصان بیچانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ وہ غورتوں اور در ختوں کو نقصان بیچانے کی غیر مسلموں کے عبادت خانوں، تغلیمی اداروں اور غیر مسلموں کے عبادت خانوں، تغلیمی اداروں اور غیر فیری اداروں کو نقصان بینے کی ہے وہ غیر فیری اداروں کو نقصان بینے کیں۔ وہ نے قبان کا داروں اور



حضرت انس بن مالک نے روایت ہے کہ جنگ پر جائے ہوئے رسول اللہ مَنْ عَلَيْمَ مِنْ الله عَنْ الله كانام لے سر نگاہ اور اس اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول ملی ملیکیا کی ملت پر ہوتے ہوئے، اور نہ کسی بیاڑھے کو قتل کروہ نه شیر خوار کو، نه نابالغ کو اور نه عور تول کو- "(سنن ابو داؤد، كماب الجنباد)

حضرت اسودین سر کی بیان کرتے ہیں: "ہم ایک غروہ میں شریک منے (ہم اوتے رہے بہاں تک) کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیااور ہم نے مشرکوں ہے قبال کیا اور نوبت بہاں تک بھنے گئی کہ لو گوں نے لعض بچوں کو تهي قتل كر ذالا - بديات حضور نبي أكرَم مَنْ عَلَيْمُ مَكَ عَلِيمُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تو آب ملی ایم فی این ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن سے قبل کی نوبت بہال تک پہنچ گئی کہ انہوں نے بچول تك كو قل كر والا؟ خروار! بجول كوجتك كے دوران بھی قتل نہ کیاجائے" (سنن نسائی،مسنداحمہ)

سیدناعلی بن انی طالب سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم منگانیز مجب اسلامی لشکر کو مشر کبین کی طرف روانه فرماتے تو بول بدایات دسیتے دوکسی بیجے کو قتل نه كرنا، كى عورت كو قتل نە كرنا، كى بوزىھے كو قتل نە کرنا، چشموں کو خشک و ویران نه کرنا، جنگ میں حائل در ختول کے سواکسی ووسرے در حست کو نہ کاجا، کسی انسان کامتله نه کرنا، کمی جانور کامتله نه کرنا، بدعهدی نه كرناا در چوري و خيانت نه كرنا" \_ ( سنن الكبري سيقي ) انبی مفاهیم پر مشمل دیگر احادیث (مند احمه، ابن ابی شیبہ وغیرہ) میں کلیساؤں کے متولیوں (یا در بوں)، را بیول، کسانول، تا جرول، مز دورون اور جو جنگ مین براہ راست شریک نہ ہوں، طبی الداد کرنے اور یانی پلانے والوں کو قتل کرنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔

المستول كونباه وبرباد كرسكنا تقااور ندبن ان كے چشموں كو ويران كرسكمًا نقا- رسول اكرم مُنَالِيْنَةُمْ فِي السِينِ اصحاب کو سختی سے منع فرمادیا تھا کہ کوئی شخص ہر گزاسینے دشمن کے ساتھ بھی برعبدی اور دھو کہ نہ کرے۔ دشمن کے قاصد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اے قتل نہ كرفي كااصول رسول اكرم مَنْكَانْتِيْمُ فِي حِارى فرمايا-

قدیم دور میں فوج کی پیش قدمی کے دفت قصلوں کو خراب کرناه کھیتوں کو تباہ کرنا، بستیوں میں قتل عام، آتش زنی کرنا ، جنگجوؤں کے گروہوں میں عام بائت بھی لیکن اسلام نے اسے فساد قرار دیاہے اور اس کی کلی ممانعت قران میں ہے:

"جب وه حامم بناہے تو کوشش کر تاہے کہ زمین ير فسأد كيميلائ اور فعلوں اور نسلوں كوبرباد كرے اور الله تعالى فساد كويسند جين كرتا "\_(سورة بقره: 205)

اسلام میں عسکری جدوجید کے بیر قوانین بہت واضح ہیں۔ فوجوں کی روائلی کے وقت جنگی برتاؤ کے متعلق ہدایات دینے کاطریقہ جس نے انبیویں صدی کے وسط تک مغربی و نیانابلد تھی؛ ساتویں صدی عیسوی میں عرب کے ای پیغیر منگلینٹم نے جاری کیا تھا۔ دائ اسلام مَنَا لَيْنِمُ جب كي سير سالار كوجنك ير مينيجة تو ملے تقوٰی اور خوف خدا کی نصیحت کرتے ، پھر جنگ میں شریک افراد کو تعیمت فرماتے کہ مشرکین کے بچوں، عور توں، بوڑھوں کو قبل نہ کرنا، کھل دار در ختوں کو نہ کانٹا، رسول اکرم منگانگرا کے میہ احکامات کتب احادیث مِين د سَكِيمِهِ حِاسِكَةِ بِينِ \_ چِنداعاديث خِيْن خدمت إِن:

حضرت عبد الله بن عمرٌے روایت ہے کہ حضور نی اکرم منافقیم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو دیکھا جے قبل کر دیا گیا تھا۔ اِس پر آپ مُلاکھا نے ( سختی ے) عور توں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرما

Copied From Wet 2015

سُلَا مِنْ بِي مِنْ الرُّهُو كِرِ حَلْقَدْ بِيكُوشِ السَّلَامِ وَوَيْكِ غردہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کو علم عنایت ہواتوفرمایا" نری کے ساتھ ان پر اسلام بیش کرواگرجہ ا کی محص ہی تمہاری بدایت سے صدق ول کے ساتھ اسلام قبول کرلے ".... سن 10 جمری میں رسول باک مَالِينِيمُ نِهِ 300سواروں کے ساتھ حضرت علی کو یمن روانه قرمایا تو آپ نے انہیں یوں تقیحت فرمانی: "جب بتم یمن پہنچ جاو تو اس وقت تک دستمنوں پر حملہ نہ کرنا جب تک کدوه تم پر حمله نه کریں "- (طبقات ابن سعد) حصورتی کریم ملاقات نے یمن میں اسلام کی تعلیم سے لئے دو صحابہ حضرت معادین جبل اور حضرت ابو موسی آشعری کو مقرر فرمایا، جنب مید دونول رواند بوت لك تو آب مكافية من أن كو بلايا اور قرمايا: "ديكهو، تم دونوں مل کر کام کرنا، لوگوں کے ساتھ ٹری سے پیش آنا، سخی من کرنا، خوشخبری ستانا، نفرت مست ولانا- تم کو وہ اوگ ملیں کے جو پہلے سے کوئی مذہب رکھتے ہیں، میلے ان کو بتانا اللہ آیا ہے، اس کا کوئی شریک جیس، بھر بتانا کہ محمد (منافقیم) کو اللہ نے اپنار سول بناکر بھیجا سے، جنب وہ ان دونوں باتوں کو مان لیں تو پھر ان سے كَنْنَاكِهِ اللَّهِ فِي يَا حَجُ وَفَتْ مَمَارُ فَرَضَ كِي ہے۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتانا کہ تم پرز کو ہ فرض ہے مجوامير ول سے لي جائے كي اور غربيوں كو دي جائے گا۔ ويكموه جب وه زكوة دينا قبول كرلين تو چُن كر صرف ٱلْجِعَامَالُ مِنْهُ لِينَا \_ مُطْلُومُونَ كِيابِدُ وُعالَبِينَ ذُرِيعًا كِيرَانُ كَا اسْ کے اور اللہ کے در میان کوئی چیز خائل حمیں ہے "۔ وشن سے انتقام لیٹا انسائی فطرت کا خاصہ ہے لیکن حصور اکرم ملکی ماصرف میر که و متنول سے انقام کے قائل مبین سے بلکہ ہر موقع پر آپ سالینیم تے اینے بدر بن وسمن سے حسن سلوک برتا اور ان

حضرت ایو بحر صدین شام کی طرف کشکر روانه کرتے ہیں کہ خلیفہ اقال حضرت ایو بحر صدین شام کی طرف کشکر روانه کرتے ہیں جہیں دس چیزوں کی موست کرتا ہوں کسی جہیں دس چیزوں کی وصیت کرتا ہوں کسی بیچے، عورت، بوڑھے اور بیار کو برگز قبل نہ کرنا، اور نہ بی کوئی پھل دار در خت کافنا، اور نہ بی کسی جمیش ادر نہ بی کسی جمیش ادر اونٹ کی کو نیجیں کافنا اور تجوروں کے بودوں کو مت کافنان، اور مال غیمت کو تقسیم کرنے میں کافنان، اور مال غیمت کو تقسیم کرنے میں دھوکہ نہ کرنااور نہ بی بردل ہونا۔" (موطانام مالک)

حضرت معاذین انس سے روایت ہے کہ مسلو انسانیت نے فرمایا "جو شخص دوسروں کو گھروں میں گھس کر ننگ کرے یاراستوں میں لوٹ مار کرے، اس کاریہ عمل جہاد نہیں کہلائے گا۔" (سنن ابوداؤد)

اسلام کے جنگی قوانین کے مطابق غیر جانب دار افراد یا ممالک کے ساتھ جنگ شین کی جائے گی، خواہ ان کے ساتھ اختلاف کتنائی زیادہ کیوں نہ ہو۔

"اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی وینے کے لئے کھڑے ہوجاؤ اور سی قوم سے سخت و همنی جمہیں اس بات پر براہ پیختہ نہ کرے کہ تم (اس ہے) عدل نہ کر سکو۔" (سورہ مائدہ: 8)

"الله تهمین اس بات نے مع نمین فرماتا کہ جن اور نہ تمہیں تمہارے گھروں ہے (لیعنی وطن ہے) فکالا اور نہ تمہیں تمہارے گھروں ہے (لیعنی وطن ہے) فکالا ہے کہ تم ان سے جولائی کاسلوک کرواور ان سے عدل و انصاف کابر تاؤ کروں ہے شک اللہ عدل والصاف کرنے

والوں کو بینند فرما تاہے۔ (سورہ منتخد: 8) پیر بیلی ایک حقیقت ہے کہ پیغیر اسلام نے کسی بھی فرد کو دین اسلام بین ظلم وزیادتی اور جبر واکر اوسے دوخل اسلام نہیں کیا۔ بلکہ تعلیمات تبوی دعوت امن و



کی مازش کی اور 80 افراد ای غرض کے الحظ تیار کئے
اور وہ چھتے چھیاتے اسلامی انگر گاہ میں داخل ہوئے
لیکن پکڑے گئے اور اقبال جرم کرلیا۔ عرب کے قانون
کے مطابق ان کی سزا قبل تھی لیکن جب یہ بجرم بار گاہ
رسالت میں چش کئے گئے تو آپ منگر گئے نے فرما یا کہ
"میں تم کو معاف کر تاہوں" اور سب کوبری کر دیا۔
قریش کا فرستادہ عمیر بن وہب مدینہ پہنچا تاکہ کئی
طرح موقع پاکر حضور منگر گئے کو قبل کر دے۔ لیکن
طرح موقع پاکر حضور منگر گئے کو قبل کر دے۔ لیکن
حضرت عرقے پاکر حضور منگر گئے کے الماور اس کی تلوار چھین کر
حضور منگر گئے اے دیکھ لیا اور اس کی تلوار چھین کر
حضور منگر گئے نے فرمایا "اے جھوڑ دو" آپ منگر گئے اسے
نے عمیرے فرمایا "اے جھوڑ دو" آپ منگر گئے ایس اراد ہے میبال آ کے ہو"
این نے کہا "میں اراد ہے میبال آ کے ہو"
آپ منگر گئے کہا "میں اراد ہے میبال آ کے ہو"
آپ منگر گئے کہا "میں اراد ہے میبال آ کے ہو"
آپ منگر گئے کہا "میں ایٹ جیٹے کی خبر لینے آ یا ہوں، جو
آپ منگر گئے کہا "میں ایٹ جیٹے کی خبر لینے آ یا ہوں، جو
آپ منگر گئے کہا "میں ایش ہے"۔
آپ منگر گئے کہا "میں ایش ہے"۔

میں اٹکائی ہے؟"

عمیر نے کہا" آتے وقت میں اسے نکالنا بھول گیا
قا" ۔ یہ من کر حامل نبوت منگالی آئے قرمایا "سنو! تم
فرا" ۔ یہ من کر حامل نبوت منگالی آئے قرمایا "سنو! تم
نے اپنے دوست صفوان بن اُمیہ کے ساتھ ایک حجر ہے
میں بیٹے کر میر ہے قتل کی سازش کی ۔ اس کے بدلے
میں صفوان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاراسارا قرض اوا
کرے گا اور تمہارے اہل وعیال کا خرج ہمی اس کے
ذھے ہوگا"۔

عمیری من کرسائے میں آگیا کہ اس راز سربت کی کیے اطلاع ہو گئی۔اس نے اقرار کیا کہ ہاں واقتی ہے سازش ہوئی تھی اور کہا "محد! آپ واقعی خدا کے رسول سازش ہوئی تھی اور کہا "محد! آپ واقعی خدا کے رسول ہیں"۔ آپ منابی ہے مخابہ کرائم سے فرمایا "اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤاور اس کے فرزند کو بھی آزاد کردو!" ای طرح ابوسفیان نے ایک بدوی کو بہت بڑی اس طرح ابوسفیان نے ایک بدوی کو بہت بڑی

کے ساتھ ہر ممکن مبر بائی ہے بیش آھے۔

ان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس شہر میں جہاں

کافروں نے آپ منگائی کی دعوت کو محکرا دیا تھا اور

آپ منگائی کی اور آپ منگائی کی سے سابہ کو طرح طرح

سے ساکر ہجرت کرنے پر مجبور کردیا تھا، آپ منگائی کی اس شان ہے داخل ہوئے کہ دس ہزار جاب شاروں کا اس شان ہے داخل ہوئے کہ دس ہزار جاب شاروں کا انکر آپ منگائی کی ساتھ تھا۔ نبی کریم منگائی کی اعلان فرمادیا تھا کہ جو شخص کیسے میں پناہ لے گا اس کی سنیں کہا جائے گا۔ جو آپ گھر کے دروازے بند کر کے شیس پناہ لے گا اور جو ابوسفیان کے سیسے عاور جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ رہے گا اور جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ دہے گا اور جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ دہے گا اور جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ دہے گا اور جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے لے گا ، وہ بھی محفوظ دہے گا وہ جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے لے گا ، وہ بھی محفوظ دیے گا وہ جو ابوسفیان کے سیسے میں پناہ لے لے گا ، وہ بھی محفوظ دیے گا وہ جھی محفوظ دیے گا وہ بھی محفوظ دیا گا وہ بھی محفوظ دیے گا وہ بھی محفوظ دیا گا وہ بھی محفوظ دیا گا وہ بھی محفوظ دیے گا وہ بھی محفوظ دیا گا دیا گا در جو ابوسفی کے گا دیا گا دو بھی محفوظ دیا گا دیا

حضرت علی بن ابی طالب روایت ہے فتح کمہ کے موقع پر آب من الله الله الله سے ہدایت فرمادی کہ موقع پر آب من الله الله جو کوئی جان بچا کر بھا گے اس کا محتی زخمی بر حملہ نہ کرنا، جو کوئی جان بچا کر بھا گے اس کا پیچھانہ کرنا، کسی گھر میں واخل نہ ہونا، جس نے ابنا اسلحہ بیجھانہ کرنا، کسی گھر میں واخل نہ ہونا، جس نے ابنا اسلحہ بیجھانہ کرنا، کسی گھر میں اور جو اپنا وروازہ بند کر کے بیچھ جاتے ، اسے امان دینا"۔ (عبد الرزاق، المصنف) جاتے ، اسے امان دینا"۔ (عبد الرزاق، المصنف)

مكہ میں قط پڑا تو حضور نبی یاک منگانی اس وقت
مدینہ میں ہے اور انجی انجی آجرت کرئے آئے ہے۔
الل مکہ کے مظالم کے زخم تازہ ہے لیکن حضور منگانی اللہ کی
الل مکہ کے مظالم کے زخم تازہ ہے دعا کی کہ "خدا مکہ کی
مرزمین سے اناج کا قحط دور کرے "۔

حضور اکرم مناطقی نے انسانیت کو پہنیوں سے اٹھاکر سربلند کیا اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں لاکے جس میں ندہب، زبان، نسل اور رنگ کی بنیاد پر کوئی انتیازیا تعصب تہیں تھا۔ آپ مناطقی کا ارشادہ کہ "جو تعصب تہیں تھا۔ آپ مناطقی کا ارشادہ کہ "جو تعصب پر جیااور مر اوہ مجھ سے نہیں"....

منور اکرم مناطقی مدیب میں قیام فرما نتھ کہ قضور اکرم مناطقی کی ذات مبارک پر حملہ کرنے و یہ بین نے آپ مناطقی کی ذات مبارک پر حملہ کرنے و یہ بین نے آپ مناطقی کی ذات مبارک پر حملہ کرنے

23

Copied From We2015

ر قم كالان و \_ كر آ شخصرت سلطين سے قبل پر ستعين کیا۔ بیہ بدوی جب مدینہ پہنچا تو متبد نبوی میں حصور اکر م منگانی کا کسی قبیلے کے وفدے مصروف مختلکو یہ ہے۔ آپ منگانی نے اس بدوی کو دیکھ کر اہل مجلس سے فرمایا " بير آدى ميرے قتل كے ارادے سے يبال آيا ہے"۔ سحابہ "نے اسے بکڑ لیا تلاشی کی تو مخبر بر آمد ہوا۔ آپ منالنیکم نے بدوی ہے فرمایا"تم سے جی ساری بات بتادو توجیوڑ دینے جاؤ کے "۔ اس نے بے کم و کاست حقیقت بیان کر دی۔ حضور مَنْاللَیْمُ نے اس کو امان دیے کر فرمایا کہ جہاں چاہو ہلے جاؤ۔ اس حسن سلوک سے منابز ہو کر بدوی فورآمسلمان ہو گیا۔

ا یک جنگ میں یمن کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ا كرفار موكر آئى۔ رسول اكرم ملى الله الله اسے برى عزت اور احترام ہے رکھا اور فرمایا: "تمنیارے شہر کا کوئی آدمی بہاں آیا تو تہبیں اس کے ساتھ ر خصت كردول كا"- چنانچه حضور ياك مَنْالْيَنْتُمْ نِي ناصرف اسے بلکہ اس کے تمام خاندان کے قیدیوں کو بغیر کسی فدیئے یامعاو ہے کے رہاکر کے واپس بھجوادیا۔

حنین کی فتح کے بعد سید دو عالم منافظیم نے قبیلہ ہوازن کے لوگوں سے بوجھا"تمہارا سردار مالک بن عوف کہاں ہے؟ اس نے حمییں خدا اور اس کے ر سول مُنَا لِنُنْتِكُمْ ہے لڑنے پر آئسایا تھا"۔

لو گوں نے بتایا کہ وہ طائف بھاگ گیا ہے۔ و سے متالین کے کہا'' مالک بن عوف سے جاکر کہہ دو آگر وہ میرے پاس آجائے تو ناصرف اس کے اہل وعیال اور مال مولیثی واپس کر دوں گا بلکہ این طرف سنے سو اونٹ کھی دونگا"۔ مالک بن عوف طاکف میں سخت يريشاني اور بے سي سے عالم ميں زندگی سے دن گزار رہا تھا۔ أے جب اطلاع ملی کہ أے معاف كر ويا كيا تووہ

بار كاورسالت مين حاضر جواك حضور اكرتم سوافية اے ناصرف اس کی قوم کی سرداری دالیس کی بلکہ چند دوسرے قبائل کا بھی سر دار بنادیا۔ مالک بن عوف نے نے مسلمان ہو کر حضور نٹائیلم کی مدح وستائش میں چند اشعار بھی ہے جن کامفہوم سے تفاکہ میں نے محمد ملی النظم کے اخلاق جیساکو کی انسان نہ تبھی دیکھانہ مناہے۔

اگر کسی کا جرم اتناسکین ہوتا کہ اسے مقل کرنا ضروری ہوتا مچر بھی رسول اللہ منافیقی اس ہے سختی کا اظہار نہیں فرماتے۔رسول اللد مناللی کی ایسے مجرم کو باندھ کر قبل کرنے اور اذبت یا تکلیف دے کر قبل کرتے سے منع کر دیا۔

اسيدنا حضور عليه الصلأة والسلام كي سيرت طبيبهم كا عملی مِظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ رسول مَنَا عَلَيْمَا کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہے کہ اگر مسلمان فوج فاتح بن کر تمسی ملک میں داخل ہو تو عبادت خانوں کو نہ گرایا جائے۔اوران کے مذہبی پیشواکونہ قتل کیاجائے۔

حضور اکرم مَنَالِثُنِيَّلُمُ نِے اپنی تعلیمات میں مجھی کسی مذہب کو بُرا نہیں کہا ملکہ جہالت پر مبنی فرسودہ اور ظالمانه روایات سے اختلاف فرمایا۔ اسلام کی روشنی جنگ کے زور پر نہیں بلکہ رسول الله متا لیکھیا کی رحمت وشققت اور بوری نوع انسانی کی محلائی پر منی پیعام کی سنشش کی بناء پر سجیلتی جلی سمی بھی۔ ہمیں سمجی حضور یاک مَنْ اللّٰ اللّٰ کِی طرز فکر پر عمل کرتے ہوئے استے بھائیوں، دوستوں اور تمام نوع انسانی کے لئے رحمت ین کرزندہ رہنا چاہئے۔جب ہم رحمت بن کر جنیں گے تو ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور بے سکونی کی كيفيت ختم جوجائي كي-يقينارسول كريم منالكيني كي میرت طبیبہ ہمارے لئے کامل عمونہ ہے۔



Copied From Web



حضور قلب ربابا ولسياء فرمات بين: جس طرح ہماراووست خداہم سے اور کا کنات میں موجود ساری مخلوقات سے محبت کرتا ہے ہم جھی اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ جس طرح ہمارا دوست خدا مخلوق کے کام آتا ہے، اُسی طرح ہم بھی اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔

مسيراقب بال حسيدرآباد تگرال:ممتازعسلی كلشن شهباز، نزد نول بلازه، سيرياتي و\_عدر آباد\_ برائے رابطہ: C/237، بلاک Eلطیف آباد تمبر 9، حیدرآباد۔ يوسٹ كوۋ71800 ون: 0333-2695331



ہر شخص کو چا جیئے کہ کاروبارِ حیات میں مذہبی قدرول، اغلاقی اور معاشرتی قوانین کا احرام ا کرتے ہوئے پوری پوری جدوجمد اور کوشی کرے لیکن نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیے المنور قلندراااولياء)

مر اقب ہا کا ٹنڈو جام (بر ائے خواتیہ)

مر اقب ہا کا ٹنڈو جام (بر ائے خواتیہ)

مکان نمب ر 491، شاہی بازار، نوناری گی،
مکان نمب ر 491، شاہی بازار، نوناری گی،
شنڈوجیام، ضلع حیدر آباد
فون: 450 1665 - 3701

حصر المعالمة كار شادىي.... جس وساضی نے کی کو پہیجان كر فيم المركب في مسيل طلم كب وه دوزخ مس 

0300-4452866:09

ر من الأول كي مناسبت من معروف مفكر واصف على واصف ہے ریڈیو یا کستان لاجورے سیرت طینیہ کے ایک یروگرام میں میہ مقالہ بیش کیا تھا، واصف علی واصف ؓ نے اس مقالیہ میں سیرت طبیبہ کے پہلو پر تھست و دانائی سے پُراہینے مخصوص اسلوب بیاں میں جس صراحت ہے روشنی ڈ الی گئی وہ واصف علی واصف کا ہی ایک خاص اسکوب ہے ....

حكمائے عالم نے دنیا كوجو معیارِ اخلاق دیا، وہ سب انسانوں کا تصور ہے اور انسانی تصور میں نفس کا جونا بعیداز قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جو معیار اللہ تعالی نے عطا فرمایا، وہ ہر خامی سے آزاد ہے۔ خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا معیار اخلاق بہتر ہے۔ الله تعالی نے اپنے حبیب منگانیو کی ذات میں ميه فيصله فرماديا كه لقد كان لكم في رسول الله أسوة خسنة -اخلاق کا بہترین شمونہ حضور خلائی کی ذات گرامی ہے۔ جنگیل انسانیت کا نقطہ عروج حضور سلی علیم کی

ذات الدس ہے۔ متحليل ذات مين ليحميل اخلاق كا وعوى ايني ليحميل سے ساتھ موجود ہے۔ ذات کامل ہو توصفت مکمل ہو جاتی ہے۔ ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے۔ مبھی صفت ذات کی بیجان مصاور میمی ذات صفات کی۔مثلاً اگر صفت صدادت ب تؤذات صادق بن كهلائے كى ليكن اگر ذات حضوراكرم مكالليكم كابوتواب مالينيكم ايسه صاوق ہیں کہ آپ متلاقیم جو بھی فرمائیں، وہی صدافت ہے۔ آب منافق کی ذات گرای انتی ممل ہے کہ آپ مالیکم کے دم سے ہی صفات کی

منتخيل بو كي، صفات كومر تنبه ملاء صفات: كو تقدس ملاء بيجان على، عروج ملات أيك عام آدمي سي بولے توہم اس سے کی محقیق کرسکتے ہیں عقل کے ورایعے ہے، مشاہدے کے ذریعے ہے۔ کیکن ایک پیٹمبر اور خاص طور برحضور اکرم ملی فیام کی صدافت ہماری محقیق سے

بكثروما وراسته حضور آکرم منگاللیم نے زندگی کے معاملات میں جو تھی ارشاد فرمایا، وہ صدافت ہے کیونکہ ان کا مشاہدہ موجود تھا۔ لیکن کمال صفت تو ہیں ہے کہ آپ نے اللہ بریم کے بارے میں اور بابعد کے بارے میں جو پچھ ارشاد فرمایاء وہ ہماری شخصی میں نہ ہم سکتے کے باوجود صدافت ہے، بلکہ صدافت مطلق سے اور کمالے صفت کا یہ اعادے کہ ہم آپ منافق کی ہر بات کو عقیق کے بغیر تشکیم کرنے کو اینا ایمان مجھتے ہیں۔ آپ سال فیلوا سے پہلے پینمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص اور جروی تھا۔ آپ منافقیم کی محصیت میں رسالت اسینے انتائی رنگ سے ایس ملسل موتی کہ اس کے بعد سی ر سول کی ضرورت ہی نہیں۔ بینی آپ نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس سے بعد کسی اور تفصیل کی . ضرورت ہی شین۔ آپ نے انفرادی اور اجماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والے حیر ان رہ گئے۔ حضور اکرم متحالیم کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے ویکھا كه آقايدل چل رہائے اور غلام سوار ہے۔ آب كے وم

معات کو با اخلاق اور صفات کو سند عطا واصلت المولي آب كا افلاق كى تاخيريه ب

که آپ جب ارشاد فرنائے تو سامعین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر ہوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پر ندے بیضے ہوں۔ آپ ملی الم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ نے جس کو دفعتار یکھا، وہ مرعوب ہو گیا۔ جو آپ سے

### WWW.PAKSOCIETY.COM

میں جہاں تاریخ تواہ ہے، وہاں قرآن تھی شاہد ہے کہ "اے پیغیر ملک فیلے ایم اعلی اخلاق پر پیدا ہوئے "....

احضور ملک فیلے کا اپنا ارشاد تحمیل اخلاق کے ضمن میں ایک مینارہ تورکی طرح در خشاں ہے۔ ارشاد ہے ارشاد ہے ارشاد ہے ارشاد ہے اور بیل حسن اخلاق کی جمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق اور بیا کہ مکارم اخلاق کی جمیل کے جمیعا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا ایمان کی جمیعا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ جمیل تک پہنچاؤں "...

اب منافی کی بارے میں کیا اب کشائی کی اور اوصاف کاذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تقصیل سے کیا گیا ہے۔
اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تقصیل سے کیا گیا ہے۔
آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق و اوصاف کی تقسیر نظر آتا ہے۔ آپ کے اخلاق میں سب سے تمایاں نقسیر نظر آتا ہے۔ آپ کے اخلاق میں سب سے تمایاں نامی رحمل کرائے ہی و کھایا۔ آپ کی ذات اقدی تمام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لئے متازید کہ آپ کا عمل آپ کے علم کا شاہد ہے۔ حدیث میں اور مسلحین عالم میں واضح طور پر اس لئے ممتازید کہ آپ کا عمل آپ کے علم کا شاہد ہے۔ حدیث نبوی اور سنت نبوی میں قطابق ہے۔

آشاً ہوا، وہ محبت اور ادب کرتے لگ ممیا۔ آپ سے اخلاق كو يمخيل كاوه درجه عطافرما ياكنه ايك طرف تو الله اور الله کے فرشنے آپ پر ورود سیجے ہیں اور دوسری طرف آپ کے جانثار، آپ مَلَّالِیْکُم کی خدمت میں آج تک درودوسلام اور نعت کابدید پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔اپنے تو اپنے اپانے اپنی آپ می اللے کا کو عقیدت ے تذرائے چین کرتے ہیں۔ آج مجمی میوده سوسال کی ووری کے باوجور آپ واول کے قریب ہیں۔ آپ مَلْ اللَّهُ كُرِي وَاتِ اقدى مِن جِهال اللهُ كريم في إنسانيت كى يحيل قرماني ببوت ي محيل فرماني، ونان إخلاق جليله ك مین جمیل فرنادی-آب کا کرداره کرداری انتهاہے- آپ مَنَا لَيْنَا أَمُ كَارِشًا وَمِهِ الرَشّاوِي النَّهَابِ اور آبِ برِيّازل مونة والى كتاب، آسانى كتب كاحرف آخر-آب كے اخلاق عالى كابيد مقام ہے كرايت صدافت نبوب كى دليل كے طور ير پیش کیا گیا۔ سورہ بونس میں ار شادے کہ معنی نبوت ے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر اسر کر چکا ہوں کیا تم سيحقة بنيس "- كويااعلان نبوت سے پہلے آپ منافق كا چالیں برس کی تمام عمر بھی مرتع اخلاق ہے۔

ابوت اخلاق کا متیم نیس، اخلاق نبوت کی عطاب اور بھر آپ مکالیا اور بھر آپ مکالیا کی نبوت کی عطاب عطائے اللہ ہوگا، عطاب اللہ کریم اپنے حبیب مکالیا کو اخلاق کا معیار بناکر پیش کرے تو وہ اخلاق کتا مکمل ہوگا، اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ وراصل اخلاق ایک الیمی راہ فی محیار ہوگا، عمل ہو تا ہے۔ انسانی کا کر دار مخلوق خدا کے انسان کا کر دار مخلوق خدا اخلاق کا جو معیار دیتی ہے، وہ قابل تا ثیر ہو سکتا ہے اخلاق کا جو معیار دیتی ہے، وہ قابل تا ثیر ہو سکتا ہے لیکن جب ہوتا ہے اور خالق کا معیار دار بہتر جانتا ہے کہ مخلوق ہے طرف سے ہوتا ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے طرف سے ہوتا ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے طرف سے ہوتا ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے طرف سے ہوتا ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے طرف ساکر دار بہتر ہے۔







آور آپ کے اقوال اس نبات کا تکمل فبوت ہیں۔ اغلاق کی پنجیل آپ کے دم سے ہوئی۔ آپ متابط کی جندارشادات ملاحظہ ہوں: کول ایمان اس مومن کا ہے چندارشادات ملاحظہ ہوں:

کامل ایمان اس مومن کا ہے ، جس کا اخلاق اچھاہے اعمال کے ترازو میں جسن عمل سے بھاری کوئی شک میں

میں میں ... مسان جیس اخلاق کیسے اعمادت کا وراجہ حاصل بر سکتانیے ...

تم میں سب ہے اچھاوہ ہے ، جس کے اخلاق المجھے ہیں۔ حضور اقد اس مثل لیا کی سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا

و کون سی نیکی بہتر ہے۔ اور سبب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا۔ ایعتی سب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا۔

حصرت ابو در عفاری نے ایک مرشد ایک سی ایا۔
علام کو برا البحل کہا ۔ حصور اکرم کے سی لیا۔
فرمایا معاور البحل ہم میں جہالت باقی ہے علام
ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا
ہے، جس کا بھائی ماتحت ہوا، اللہ علیا ہے کہ بھائی کو دیسا کھانا کھلا ہے جیسا آپ
ہیے، بھائی سے ایساکام رہ البحث ہوائی ہونے کہ بھائی کو دیسا آپ
ہیے، بھائی سے ایساکام رہ البحث ہوائی ہے تہ ہونسکے، کوئی

الآیا خدای بشم ادایمان میر الایا خدای بشم به وه ایمان میل الایا خدای بشم ده ایمان میل الایا بیس کا بردوای این کے بتر است محفوظ میل الایا بیس کا بردوای این کے بتر است محفوظ میل الای کے واقعات اور آب کے ارشادات میں الیسے بتر ار مالی الوشائ کے واقعات اور آب کے ارشادات میں الیسے بتر ار مالی الوشائ کے واقعات اور آب کے اس کے بیس کی دائی کی کی دائی کی دائی کی دائی کی کی دائی کی کی دائی کی کی دائی کی دائی کی کی کی دائی ک

第三年でしる。1944年に第二年

آپ منافظیم کا کمال اخلاق سے کہ وہ دور جس میں صندافت، دیانت اور امانت کے چراغ گل ہوا تھے منظمة آب نے اپنے پاکیزہ کر دارے اس دور میں صابق اور امین کے القاب حاصل کئے اور دہ بھی مخالفین ہے۔ ا ہے کے قریب رہنے والے سبھی لوگ بیک زبان لیہ بہتے کہ آپ نہایت زم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سيرت الصد حضرت عائشة فرماني بين كه آب في مملى برائ کے برا کی سے کام میں لیا۔ آپ میشہ ور گزار قرمانی معاف قرما وسیقت آب نے میمی کسی کا دل جیس و کھا یا ۔ آپ نے جمعی کسی کو بات کر نے کے ووران توكان بيل - آسيه شكالليوم منده جبين، رمم گفتار أور مهريان متص آپ متاليونم پرجت بهاي باروي نازل هو كي ا تو آت نزول وجی کی شدت سے تھبر اسے اور آپ پر الزره طاري و كيانه آپ نے گھبر اكر رفيقه حيات سے اين اليفين كا ذكر قرمايا كه محص البي جان كا خوف سف حصرت فریج نے آپ کو تسلی وی اور آپ کے اخلاق ے تارے میں یہ کہا میر کر پنین ! خدا کی فیم ! خدا آت کو مجھی اندوہ کیس نہ کرے گا، آپ غریروں اور ور من والدول سے من سلوک کرتے ہیں ، ناتوان، سبے مسون اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ، جس کے پاس کیجھ نہیں ہو تا،اے دیتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کر تے میں، مصابح میں جن کے معاول اور مدو گار ہیں، آپ میں وہ تمام صفات ہیں کہ آت مضاوق القول ہیں " " آپ ملائيز کے قبل اَر نبوت کا گو اہ جعنرت خدر بج سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ واعی حق ہونے کی منتيبت سے آئي تعليم كا افغال و اعلى ممونة التھے۔ اللہ انتعالی نے قرآن کریم میں انسانی دیدگی کے لیے جس انتاني اخلاق كي تعليم فرمائي، اب كالمجملي مظلم المركار مَلَا لَيْهِ مَن واتِ كُرامي الله النَّه مَلَا لَيْهِ مَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مے لئے معلم اخلاق بنا کر پھیجا گیا ہے۔ آپ کے اعمال

£2015

ير ميں أوابيا محسوس و تأسيه كه قر آن جس أخلائي كي تعلیم وے رہا ہے، وہ حشور ای کا اظال ہے اور صنور ملا تلیم کا ند کی اور آب کے اخلاق کو راجھیں او ہوں نظر آتا ہے کہ آپ سلانگیام کا خاال قرآن ای کا اخلاق ہے۔اللہ کا بہندیدہ اخلاق آپ سکی گیا کم ذات میں اور آپ کا اطلاق اللہ نعالیٰ کے ارشاد میں موجود ہے۔ ای لئے آپ کے افلاق کی ہیروی بی رضائے اللی کا ذر بعہ ہے۔ اخلا قیات کے تمام مکا تیب فکر اس ہات پر متفق ہیں کہ رحم، اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے اور حصور مناطقیم کی ذات مبارکه میں رہم اور رحمت کا بیہ عالم ہے کہ آپ کے بارے میں ارشاد ہے "وماار سكنك الأرحمة اللعالمين "...كم آپ تمام مُعْلُوق کے لئے رحمت مجسم بنا کر بھیج کنے ہیں۔ اینا، برگانه، مؤسن، کافر، چرند، پرند، دی جان، به جان، مرئی یاغیر مرئی، کوئی مخلوق ہو آپ کی رحمت کا سامیہ سبائے کے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ روایت ہے کہ حضور اقدس مُنگانیکم کی غدمت میں ایک تشخص حاضر ہوا، آپ کے رعب دہمال ہے کا نینے لگا، آپ نے فرمایا "ائے آپ کوسٹنجال، میں کوئی بادشاہ شیس، میں تو قریشی مال كابييًا مول جوسو كها كوشت كها ياكرتي تقي"....

آب مَلَا لَيْنَا لِمُ لِنَعْرِشُول كومعاف فرمانے والے تقے۔ حضرت السُّ مع زوايت ب كه "ميل في حضور اقدس کی خدمت کی ہے۔ میں نے مجھی آپ منالینیم کوریہ کہتے مبیں سناکہ تم نے ایسا کیوں کیاا در ایسا کیوں نہ کیا"۔ غلامول کے ساتھ شفقت کا بدعالم ہے کہ ایک فخص في عرض كيا" يارسول الله! غلامون كا تصور كنني

د فعد معاف كريس" آپ خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرحبہ میں گزارش کی تو آپ نے فرمایا" ہر روز ستر مرتبہ"۔ خضور اقدس اکثر دعا فرمایا کرتے ہتھے کہ "اب الله! محصے مسكين زنده ركه، مسكين ألفا، مسكينوں

ينه و لوش كلتارينه و سنين ينه و صليم الطبع منه - سي کی دل آزاری نه قرمائے۔ آپ سالٹانا کم مجلس میں نے آئے والوں کو مہلّہ نہ ملتی تو آپ رواءمہارک بچھا و بینے۔ بیوں پر نو آپ اس حد تک شفیق متھے کہ مشرکوں کے بیوں پر ممبی رسم کرنے کا آب نے علم فرمایا۔ غلاموں پر آب سلاملا کا شفقت کاب عالم اواس بات سے جمی واسم ہو جاتا ہے کہ آئ ہی آپ منگانگام کی علامی ہی سر فرازی کا افلہار ہے۔ آپ نے بمیشہ غریبوں اور ب كسول سے عمل جدر دى كا اظهار فرمايا۔ آب نے دنيا میں مساوات کا اعلیٰ ترین ممونہ قائم کہا۔ فلح مکہ کے بعد آب كاارشاد ب"اسه كروهِ قريش! الله في جهالت كا غرور اور نسب کا افتخار مٹایا۔ تمام لوگ آدم کی اولا دہیں اور آوم مٹی سے سینے "... اور خلق کا بید عالم ہے کہ آب ے پاس خلق عظیم ہے۔ آپ منابع کا ارشاد ہے کہ "ہر دین کا خلق و تاہے اور اسلام کا خلق حیاہے ".... آپ سُلُالْیُا کا کے باس جو صفت میں موجود ہے، وَالْمَ بِ- آبِ والمُ الرضاجين، والمُ الزيد بين، والمُ الشوق بين، وائم الصبرين، دائم الصدق بين، وائم الامر الى وائم الفكرين - غرمنسيك آب بهد صفت موصوف ہیں۔ کس آپ کی صفت ہے اور صفت آب کا حسن۔ آب بمیشد مشاش بشاش رے اور اللہ تعالی کے خوف اور الله كى محبت في آب كود نياك خوف اور محبت س آزاد كر ديا۔ حضرت سعد بن مشام سے روايت ہے كم حصرت عائشة سے يو جھاكيا" اے ايمان والوں كى مان ا حضور اكرم ملافية كم اخلاق ك بارك بين كه ہتائیں'' تو آٹ نے فرمایا ''ہم نے قرآن شیس يرها.. ؟" أنهول في كما" قراك لو يرها هي"-حضرت عائشه صديقة سن فرمايا" حضور اكرم مَلَا يَوْمُ كَا خلق قرآن تما" ليعني آپ قرآن مجسم يتھے۔ آپ كا ا خلاق ہی منشائے قر آن کے عین مطابق ہے۔ قر آن کو





WWW.PAKSOCIETY.COM

ہی کے ساتھ میر احشر ہو" حضرت عائشہؓ نے دریافت کیا" یہ کیوں….؟" آپ نے فرمایا" اس لئے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے"….

آپ مگافید کی روز مرہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔
آپ میں تکلف اور تصنع کاسامیہ تک نہ تھا۔ نمازہ خوراک،
رہائش میں بمیشہ سادگ سے کام لیتے۔امارت اور فضولیات
آپ کونابیند تھیں۔واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان
بنوایا، جس کا گنبد بلند تھا۔ آپ نے دیکھاتو پو چھا" یہ مکان
میں کا ہے ؟"تو گوں نے نام بتایا۔ آپ چپ رہے۔ اور وہ
شخص حسب معمول جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور سلام کیاتو آپ نے منہ پھیر لیا۔اس نے پھر سلام کیا،
آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ
آپ نے باکر گنبہ کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ نے جب
دوبارہ مکان دیکھاتوار شاو فرمایا" نظروری عمارت کے سواہر
دوبارہ مکان دیکھاتوار شاو فرمایا" نظروری عمارت کے سواہر
دوبارہ مکان دیکھاتوار شاو فرمایا" نظروری عمارت کے سواہر

ایک دفعہ آپ منگائیڈ ایک چنائی پر آرام فرمارہ سے اسے اسٹے اسٹے قولو گوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک پر نشان پر گئے ہیں۔ عرض کیا"یارسول اللہ اہم لوگ کوئی گذا منگوا کر حاضر کریں" آپ نے فرمایا"مچھ کو دنیا ہے کیا غرض ایجھے دنیا ہے اتناعی تعلق ہے جنتا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لئے کئی درخت کے سائے بیش بیٹھ جاتا ہے اور پھراس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے آپ نے اس مواد کو جو سادہ بیٹر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو جھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو جھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو جھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو جھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو جھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس کو جھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے گئے اور پھراس دیا۔

ونیا کے تمام مفکرین افلاق نے آئے تک جیتے ہی نے آپ مکالی انسانیہ افلاق کے اصول بنائے ہیں، آپ کا زندگی ان اصولوں محکیل ہوئی، اِنسانیہ کی مظہر ہے۔ آج کے زر پرست اور ہوس پرست ہوئی۔ آپ مکالی افلام معاشرے میں شاید یہ بات سجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان کہا جاسکتا ہے کہ جو پیغیروں کا امام ہو، اللہ کا محبوب ہو، قبلے کا سر دار ہو، جس کا خام ولوں ہے اشاروں پر لوگ لین جان شار

کرنے کو سعادت سیجھتے ہوں، اس انسان کے جسم مقدس پر کوئی پیوند دار لباس ہو اور پیوند کہی اسپتے دست مبارک سے لگائے ہوں ... جس کو دولت معران عطابور ہی ہے، عروج کی انتہا ہور ہی ہے، اس کی زندگی انتی سادہ ہو کہ اگر حضرت عمر دیکھیں توان کی آئیسوں ہے آنسو جاری ہو جائیں کہ قیصر دیسری توان کی آئیسوں مرے لوئیس اور آپ اللہ کے تیفیر ویسری توتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں اور پھر حضور سادگی اور پھین حال میں زندگی بسر کریں اور پھر حضور سادگی اور پھین کے سے بیدارشاد فرمائیس کہ "اے عمر الکی کویے پیند نہیں کے ایک سے بیدارشاد فرمائیس کہ "اے عمر الکی کی ایک کویے پیند نہیں کے ان کرت "

كمان كے لئے و نيادو اور ہمارے لئے آخرت حضور اقدس مَالِيَّيْمُ نِے اخلاقِ انسانی کو منگیل کے اس در ہے تک پہنچادیا کہ سے اخلاق آسانی ہو گیا۔ الله نے انسانوں کے لئے جو مجھی اخلاق بیند قرمایا، وہ دراصل اخلاق محمدی ہے۔ حضور نے جس اخلاق کو چیک كياوه وراصل الله كالسنديده أخلاق -- كوئى خولى السي تہیں جو حصور پر نور بیل نہ ہو۔ آپ متابطی ایفائے عہد، میں استے بلند ہتے کہ آپ منافق کم تین دن تک ایک جگہ کھڑے دے ، ایک انصاری نے آپ سے تھبرنے کا وعدہ کیا اور خود کھول گیا۔ تنین دل کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا، آپ منافقی کو دیکھا تواسے باد آ بالیکن آب نے اس سے صرف اتنا کیا کہ تونے جھے بہت تکلیف دی۔ حضور منافق کے اخلاق کے بارے میں کیا كياكها جائے۔ آپ نے اللہ سے اسوہ حسنہ كى سندلى، و نيا نے آپ مَالْ الله كومعلم اخلاق ماناء آپ ير بوت كى يحكيل موني، إنسانيت كي تحكيل موني اور إخلاق كي يحكيل ہوئی۔ آپ منافق کی ذات کے بارے میں بس میں کھے

سے آکھال تے رب دی شان آکھاں جس شان توں شاناں سب بنیاں معد





رسول الله عليك نے فرمایا: 1912 6 166 50 30 30 ا سے میں میں اس 618, UT 1 09 \$ 5 6 619 

> مر اقبی با ﴿ جمام نگراں :ڈاکٹر تنو پر حسین عظیمیه ٹاؤن، چوہدری غلام احمد روڈ، کالا گوجر ال، جهلم، بوسٹ كوڙ 49600 فون: 0300-5410740



آب مَلَا يُعْلِمُ كَى أصل حيثيت بهر حال أيك في مرسل اور فرستادہ خداوندی ہے جوروز قیامت تک عالم انسانیت کے سامتے اللہ رب العزت خالق کا تنات کا

مونہ ہدیں اسکا ہے۔ ایک فاتح جرنیل اختار محمود احمد غازی اللہ ہے، جس کا اصل وظیفہ تلاوت اللہ ہے، جس کا اصل وظیفہ تلاوت آیات، نزکیه نفس اور تعلیم کتابت و تحکمت ہے۔ یاتی سارے وظائف اور پہلواسی اصل الاصول کے نوازم و فروغ ہیں۔ حضور سَالِیم نے این زندگی میں جو سمجھ بھی كيا اور جس پيلو سے تھي كيا اس ميں اصل اور بنيادي حیثیت ایک نبی اور رسول ہی کی تھی اور یہی فرائض نبوت آپ منافظیم کے پیش نظر تھے۔

ایک مدبر کی حیثیت سے رسول اللہ منگاللہ کی کی

مکہ کے بان دیکھا جاسکتاہے۔ ایک مدبر اور سیاست وان کے ملیے کیا اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ بیہ اس کو صرف صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط پر گفتگو کرنے دالے مدہر اور بیثاق مدینه مرتب کرنے والے سیاست وان کے ہاں ہے معلوم ہو سکتا ہے۔ حضور منافظین کا مدیر اور سیاست وان ہونا آب مل المام كى زندگى كے بے شار يبلووں يس ہے محض ایک اونی پہلوہے۔اس پر گفتگو کرتے وقت

سالاروں اور صاحبان سیف وسال کو اگر کہیں ہے کو کی

ممونہ بدایت مل سکتاہے تو صرف سالار بدرو حنین کے

اتی کیے تکوار اٹھائی تو اس مقصد ہے، سیاس گفت و شنید کی نو اسی غرض سے ، گھر بار چپوڑا نو اسی مقصد کے پیش نظر۔

اس مہم میں حضور مُنَالِثُیمُ نے اپنے مخالفین سے س طرح مقابله كياءس حكمت عملى سے بيد عظيم كام مرانجام دیا اور کس کامیابی ہے مختلف سیاسی تدبیریں استعال فرماتين بيه نه صرف سيرت نبوي مَنْ الْفَلِيُّكُم كا أيك یہت ولچیپ حصہ ہے بلکہ اس میں آج کے مدہرین اور سیاست کاروں کے لیے بھی رہنمائی موجو دہے۔

" يونك حضور مَلَا لَيْنَا مُ رحمة للعالمين اور محسن انمانیت بلکہ محس اعداء مجی تھے۔ آپ ملی علیم کی بالبیسی کا بنیادی جزو بیه تفا که مخالفین کو نیست و نابود كرنے كے بجائے ان كوسياسى اعتبارے بے انزاً ور فوجی اعتبارے ہے دست وہا کر دیاجائے۔ ان کے سیاسی زور اور عسكري قوت كوصرف اس حد تك توڑ دييے پر اكتفا كيا جائے كه وہ نظام اسلام اور حكومت اسلام كے ليے تمسی در جه میں تھی خطرہ نہ بن سکیس تا کہ دین حق کو ایسی حیثیت حاصل ہوجائے کہ ادبان باطلہ نہ تو اس کو تنكست وسے سكيل نداہے سامنے جھ كاسكيل-اس تشمن میں آپ منافظیم کی کو شش سے ہوتی تھی کہ و شمنان اسلام اور اسلامی حکومت کارعب اور دبدبه قائم کر دیا جائے۔ جود قر آن مجید میں بھی کفار پر رعب اور دبد بہ کے قیام کو اسلامی حکومت کی عسری پاکیسی کامقصد بتایا ا گیا۔ سورہ انفال کی آیت ہے:

ترجمہ: "اور ان لو گوں کے مقابلہ کے لیے جس قدر قوت اور فوجی ساز و سامان (گھوڑے وغیرہ) تم ے ممکن ہو سکے تیار کرر کھو، تاکہ تم اس کے ذریعہ اللہ کے دشمنوں کے اور ایسے دوسرے بہت سے لو گوں کو جن کوتم نہیں جانتے اور جن کو اللہ خوب جانتاہے ڈرا کر الميرنت طينبار نظر ذاكنے ہے قبل بہتر ہو گارکہ ایک نظر اس عظیم مقصد پر ڈال لی جائے جس کا حضول آپ مُکَالِیُکِمْ کے بیش نظر تقااور نہایت اعلیٰ بصیرت اور كمال تذبرك ساته اس مهم كويابه متحيل تك كالنجايا-

ایک نی کی حیثیت سے حضور منالینیکم کا کام بیر تفا که اوّل لو گون تک خدا کی مدایت اور دین حق کی دعوت بہنچائیں جولوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کرے وائرہ اسلام میں داخل ہوتے جائیں ان کے ذریعہ ایک امت مسلمه کی تشکیل ہو، بیرامت مسلمہ زمین پراللہ کی حجت وبرہان قرار پائے... اس کے جملہ انفرادی اور اجماعی نظامات اسلام کی بنیادوں پر قائم ہوں۔اس کے تندن کی اساس قراآن و سنت پر ہو۔ بیہ امت دنیا میں عدل و انصاف کی علمبر دار ہو اور زبان حال اور زبان قال ہے شہادت جن کاعظیم الشان فریط، سرانجام دے .... حق وباطلُّ کامعیاروہی اصولِ قرار پائیں جن پر اس امت کی اساس بو .... اقوام عالم کی فکری اور تهذیبی رہنمائی کا منصب این امت کو حاصل ہو... بیر امت استے اصولوں پر دنیا بھر کی اصلاح کے لیے کومشش کرے اور د نیائے انسانوں تک دین جُنّ کی دعوت کو پہنچائے، حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح دنیایس الله کی جست تمام موجائے۔لیهک من هلک عن بینته ویحیی من حی عن بینته۔

جو ہلا کت میں پر نا چاہے وہ (سوچ سمجھ کر) دلیل کے ذریعے ہلاک ہو اور جو (ہدایت کے مطابق) زندہ ر مناچاہے وہ بھی (علی وجہ البھیرت) ولیل کے مطابق زنده رہے۔ یہ تھا وہ عظیم الثان مقصد اور مشن جس ے حصول کے لیے حضور منگاللہ منے تنکی سال جان سل جدوجہد کی ، دینا بھر کی باطل قوتوں سے بینجہ آزمائی کی اور ہر طرح کی تکالیف کو ہر داشت کیا۔ فاتے جھیلے تو





ر كارسكو\_" | سورةُ انفالُ: 60

الله انعالی نے رسول کریم شاملی کو جسی کا الربر خصوصی رعب اور دیدبه عطا فرمایا تفا۔ مدیث بیس آتا ے کہ آپ اللہ کے فرمایا نصرت بسالوعب میسر قشهر این ایک ماه کی مسافت بی ست وقمن سے ول میں میرا رعب بیٹھر جاتا ہے اور یہ سرف میرے لیے خصوصی اصرت اللی ہے۔

اس صنمن میں حصور متابعیم کا مکر بفتہ کار اور منالفین اسلام کے ساتھ آپ منالطینم کاروبہ ایک فات مے بہائے ایک داعی کا تھا۔ تمام جنگوں اور مدبرانہ اقدامات میں ایک جنگر کمانڈر کے بہائے ایک معلم کی رسم دلاندشان پائی جاتی ہے۔ بیہ آپ سکانٹیٹر کی داعمیانہ ر حم ولی اور معلمانه شفقت بی حقی که ابو جبل بیسے اعدائے اسلام کے لیے بھی آپ سی ایک اور وقت تک تبول اسلام کی دعاکر<u>ئے ایسے۔ دو سری طرف</u> اس داعیانہ شان کے اثر و شمر ات مہمی و پھیے کہ وشمنان اسلام کی صف اول ہے ایک مخص لکلااور اسلامی کیمپ میں آگر

فاروق اعظم کے جلیل القدر مرتبہ پر فائز ہو گیا۔ وشمن کو سیاسی طور پر بے اثر کر دینے کی رپیر بالیسی خاص طور پر مدنی زندگی میں جگہ جگہ اور قدم قدم پر كار قرما نظر آتى ہے۔ آپ متالین کے جس قدر بھی عملی خطوط مرتب کیے وہ سب ای پالیسی کے ماتحت متھے۔ مدینه میں دفاعی قوت کی تنظیم و تشکیل اسی بنیاد پر ہوئی۔ مکہ والوں کی شجارتی اور معاشی ناکہ بندی کا مقصد بھی بہی تفاکہ ان لوگوں کے زور کو اس حد تک ختم کر دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کو کڑی نگاہ ہے نہ دیکھ سئیں، مخلف قبائل عرب سے جنگ نہ کرنے کے ماہمی معاہدے کیے گئے۔ فی مکہ کے بعد طاکف کا محاصرہ مجی ای غرض سے اٹھالیا گیا کہ اب بیالوگ بہر حال نہ تو

اس قدر زوره آور ، و سكت إن اكمه اسماام ك لين كوتي برا خالرہ پیدا کر سکیں ، اور نہ اسلام کی ہمہ سکیریت سے زیادہ دیر الگ رہ شکتے ہیں۔ اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب تیسر روم نے از خود حملہ نہ کیا اور واپس ہو کیا تو آپ منگائیم نے بھی پیش قدمی ہے احتراز کیا اور تبوک کے ایس بیاس این والے قبائل ہے مختلف معاہدے كرك والل جلے آئے۔ فق مح كے موقع ير ا سی سی اللی کے سختی ہے اس کی ممانعت فرمائی کہ مسلمان فوجیس از خود تحسی پر ہتھیار نہ اٹھائیں اور حتی الا مرکان اس امرکی کوشش کریں کہ پرامن طور پر مکہ میں داخل ہوجائیں۔ اس ضمن میں حضور متالظیم کے تاكيدي احكامات كابير عالم تھاكہ جب اسلامي لشكر كے ایک ذمه دارافسرنے بیانعرہ نگایا "آج معرکه کادن ہے اور آج کعیہ کی حرمت کو حلال کیا جائے گا" تو آپ منگالیوم نے فورآ ان کے ہاتھ سے کمان اور حصندا لے کر ان سے بیٹے سے سیر و کر دیا۔

اجرت کے بعد مدینہ تشریف آواری کے دوسال کے اندر اندر حضور علیہ السلام نے مدینے کے آس ماس قیام پذیر قبائل نے بہت سے سیاس معاہدے کیے۔ مجھ قبائل سے با قاعدہ وفاعی معاہدے بھی عمل میں آئے جن میں مطے یا یا کہ مسلمان اور وہ قبائل ہیرونی حملوں کی صورت میں ایک دوسرے کاساتھ دیں گے۔ بعض قہائل کے ساتھ صرف اتنی بات پر سمجھوتہ ہوا کہ وہ اعدائے اسلام کے ساتھ سے لوعیت کا تعلق نہ رکھیں مے ، پھھ قائل سے بدیمی طے پایا کہ اگر مسلمانوں پر سسی طرف سے حملہ ہواتووہ غیر جانبدار رہیں گے۔ بعد میں بھی آپ مالی فیار کی یہ ایک مستقل پالیسی رہی کہ حلیفانہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ توسیع دی جائے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب قیصر روم واپس

نے انفراڈی اور اجھائی لاندگی ہے ہر ہر پہلو کوبدل دیا۔ خیر وشر کے معیار بدل دیے، تہذیب و تندن کی اقدار بدل ڈالیں، معاشرت و معیشت کے نے نظام قائم کر دیے اور وہ سب کچھ کر دیا جو ایک ہمہ گیر اور مکمل انقلاب کے لیے ضروری ہے۔

سکہ میں حضور منافقیم نے تیرہ سال تک سخت جال سل حالات میں اسلام کی خلیج کی، جب آب متالیج نے ہجرت فرمائی تو مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً ساڑھے چھے سو تھی۔ مدینہ میں تقریباً وو سوم مکہ میں چار سو تیس پینتیں کے لگ بھگ اور حیشہ میں سیجھ اوپر سو ملمان ہے۔ ہجرت سے بعد پہلی عید سے موقع پر 2م میں و نیا بھر میں کل مسلمان زیاوہ سے زیادہ دو ہرار بنتے ہیں۔ بیہ تھی وہ انفرادی قوت جس کو ساتھ لے کر حضور ملافی نے کام شروع کیا۔ قیام مدینہ کے دوران حضور مُنَا لِيَكُم نِے كُل ستر وغر وات ميں حصه لياء سينتيس سرايا بهيج، تقريباً الحاس مشتى دسته و قنا فو قنا ارسال فرمائے، دو سو نو و فور کو باریاب فرمایا، مختلف قبائل عرب ہے معاہدے کیے (جن کی تعداد شاید پچیس ہے تیں بتی ہے) سوکے قریب تبلیغی وسیاسی سفراء بیھیجے۔ بے شار تبلیغی و سیای خطوط لکھے جن میں تقریباً چار سو خطوط کے متن تواب تک دستیاب ہیں۔اس کے علاوہ تفریباً تنین سوقبا کلی سر دارو**ں سے بیعت لی۔** 

ان سب سیاسی و عسکری اقد امات کا نتیجہ بیہ نکلا کہ جب آب منگا گئے جمتہ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو ڈیڑھ لاکھ کے لگ کیک فرزندان اسلام ہمرکاب فرزندان اسلام ہمرکاب شخے۔ وفات طیبہ جب ہوئی توساڑھے نولا کھ مربع میل رقبہ پر اسلامی حکومت کا پرچم ایرا رہا تھا اور قریب قریب دس لاکھ افراد اسلام قبول کر بھے ہتھے۔ لیکن قریب دس لاکھ افراد اسلام قبول کر بھے ہتھے۔ لیکن اسانی جانوں کی قربانی دی گئے۔ یہ اس پوری مہم میں کئی انسانی جانوں کی قربانی دی گئے۔ یہ

ہو گیا اور سلح معرکہ آرائی کی توبت نہ آئی تو آب آب سلکھ اور سلح معرکہ آرائی کی توبت نہ آئی تو آب سلکھ اور سلطہ میں قیام فرمایا اور سعد دمقامی قیائی سے مختلف قسم کے معاہدے کیے۔ ملینانہ تعلقات کی اس توسیع اور مختلف قبائل عرب ہے کیے جانے والے ان معاہدوں کا تمتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف مدینہ کی اسلامی ریاست کو سارے عرب میں ایک مرکزیت حاصل ہوگئی بلکہ وہ عرب کی سیاست کا مرکز تقل بن گئی اور کسی مخالف قوت کے سیاست کا مرکز تقل بن گئی اور کسی مخالف قوت کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر آسانی ہے ہمنم کرلے۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ فکلا کہ چند سال کے نہایت قلیل عرصہ میں آپ سکا النیکا کے نہایت قلیل عرصہ میں آپ سکا النیکا کے اپنا عظیم الشان مشن نہایت کامیابی سے پاید بھیل تک پہنچا دیا۔ حضور سکا النیکا کی ابر پاکر دہ انقلاب تاریخ انسانی کانہ صرف کامیاب ترین اور مکمل ترین انقلاب ہے۔ بلکہ یہ تاریخ انسانی کاسب سے زیادہ برامن انقلاب کھی ہے۔ ایک طرف اس انقلاب کی جامعیت اور ہمہ گیری کو ویکھیے، دوسری طرف ان عالفتوں اور ہمہ مزاحمتوں کو پیش نظر رکھیں جن کا حضور سکا النیکل کو سامناکرنا پڑا، پھر تنیس برس کی قلیل مدت! ان باتوں سامناکرنا پڑا، پھر تنیس برس کی قلیل مدت! ان باتوں سامناکرنا پڑا، پھر تنیس برس کی قلیل مدت! ان باتوں میجڑ ہ نبوی منافیل کی قربانی! اس کو صرف میجڑ ہ نبوی منافیل کی اس کو صرف

فرانس کے نام نہاد، ناقص اور ہڑ ہونگ سے مجھر پور انقلاب کو دیکھیے، کتنے بے گناہ انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں، کتنوں کی جائدادیں گئیں اور برس ہابرس ضائع ہوئیں، کتنوں کی جائدادیں گئیں اور برس ہابرس افرا تفری کی تذر ہو گئے اور نسل آدم کو بحیثیت مجموعی حاصل کیا ہو....؟ یہی بلکہ اس سے بھی برتر حال موجودہ صدی کے اشتر اکی انقلاب کا ہے۔

دومری طرف محمدی انقلاب کا جائزہ لیجیے، جس



۔ فرمایا اور اس محض کوئے کر ابو جہل کے تھر کی طرف حلے... رید ساری اولی تھی تماشا دیکھنے کی غرض ہے چھپے يحيد مولى- حضور مُنْ فَيْمَ ابوجهل كم تحريق اور آواز دی.. ابو جهل باہر الکا اور آب سَلَا اَمَّا کو موجود ما کر حیران رہ کیا۔ آپ منگافیکم نے فرمایا اس شخص کا قرض ادا کر دو۔ ابو جبل اس قدر مبہوت اور مرعوب ہوا کہ ذراتامل نه کر سکااور فورآاس تخفس کا قرض ادا کر دیا۔ کفار پر حضور منگالٹیکم کے اخلاقی رعب کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو گی کہ جیب وہ اجتاعی طور پر آب منافیق کو قل کرنے کے ادادے سے آئے، اس وفت بھی ان کی امانتیں آپ منافقیر کے ماں ای گھر میں موجود تھیں جس کا وہ محاصرہ کیے کھٹر ہے تھے۔ ناممکن فھاکہ وہ کفار جو ول سے حضور حضور خطافیتر کی ویانت وامآنت کے قائل اور اسپے عمل سے اس کے گواہ تے مسای طور پر حضور متالیکم کے سامنے تھہر سکتے اور آب کے مقابلہ میں کسی قسم کی کامیابی حاصل کر سکتے۔ ووسرى بزى صفت جو ايك قائد يا مدير مين جوني عاہے وہ سے کہ وہ جس روبیہ اور جس قربانی کا دوسروں سے مطالبہ کرتا ہو خود اس پر اوروں سے بڑھ كرعمل كرتابو \_ابيا قائد جوخود ايينے كيے پرعمل نه كرتا ہونا مکن ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک اسے پیروکاروں کو این قیادت میں متحد رکھ سکے یا اینے مقصد کو حاصل كرنے ميں كامياب ہوجائے۔اس حتمن ميں اگر دنيا كے سسی انسان کو ایک مکمل مثال یا نمونہ کے طور پر پیش كياجاسكنا ب تو صرف محمد رسولانلد مَا اللهُ الله عَلَيْلُم كو وَيْنَ كِيا جاسكتا ہے۔ آپ مَالْقَيْمُ اگر ايے پيرووں كويائج وقت نماز پڑھنے کا تھم ویتے ہیں توخود جھے وقت کی نماز ادا كرتے ہيں، جس قربانی كا آپ عام مسلمالوں سے مطالبہ کرتے ہیں خود اس ہے کہیں بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش

گات بڑی خیرت اور نہایت دیجین کا باعث ہوگی گہ اس ساری مہم میں صرف چو دہ سوافر اد کا خون بہا۔ سارے غزوات اور جنگوں میں چارسو ہے بچھ کم ہی سحابہ نے جام شہادت نوش کیااور نوسوے بچھ زائد کا فرمارے گئے۔

یوں تو جمارا ایمان و ابقان ہے کہ یہ عظیم الشان کامیابی صرف اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ اگر اس کی نفرت اور اس کا فضل شامل حال نہ ہو تا تو ہر گز ہر گزید کامیابی حاصل نہ ہوسکتی تھی، لیکن یہ کام اس نے بہرحال رسول اللہ منافیق تھی، لیکن یہ کام اس نے بہرحال رسول اللہ منافیق تھی، لیا اور آپ کو ساری صفات، صلاحیتیں اور خوبیاں عطا فرمائیں جن سے حضور منافیق نے اس میم میں کام لیا۔

اس منمن میں سب ہے پہلی چیز حضور منگا گیاؤی کا وہ برتر اخلاق اور وہ زیر دست اخلاقی رعب ہے جو مخالفین کو چھکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہ ایک سیاسی مدبر کے تدبر کی کامیا بی کا انتہائی کمال ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے دلوں کو اپنے حسن ہے مسخر کرلے۔ حضور منگا گیاؤی کی زندگ میں بارہا ایسے وماقع بیش آئے جب آب منگا گیاؤی کے ماشنے منالفین نے آپ منگا گیاؤی کے ماشنے مخالفین نے آپ منگا گیاؤی کے سامنے منالفین نے آپ منگا گیاؤی کے سامنے منالفین رعب کے سامنے منالفین روب کے سامنے منالفین روبال و ہے۔

قیام کمہ بین جس زمانہ بین کفار کی طرف سے ظلم و تشدد این انتہا پر نفا انہی دنوں ایک روز رسول اللہ مقالیٰ کے انتہا پر نفا انہی دنوں ایک روز رسول اللہ مقالیٰ کے بین کفار کی ایک ٹولی خوش گیوں بین مصروف تقی نشانہ شسخر ایک ایب ایبا محص تھا جس کی کچھ رقم ابو جہل کے ذمہ واجب الاوا تقی ۔ کسی محتص نے یو نہی بر سبیل شسخر واجب الاوا تقی ۔ کسی محتص نے یو نہی بر سبیل شسخر قرض خواہ سے کہہ دیا کہ تمہارا قرض یہ صاحب دلادیں قرض خواہ سے کہہ دیا کہ تمہارا قرض یہ صاحب دلادیں گیا وررسول اللہ مقلیٰ تی طرف اشارہ کیا۔

وہ شخص رسول اللہ سُکھیٹی کی خدمت میں حاضر ہوااور مدعاعرض کیا۔ حضور سُکھیٹی نے ذرہ برابر تامل W.W.PAKSOCIETY.COM

کرتے ہیں۔ مبود کی تغییر ہو یا خندق کی کھدائی، اللہ کا رسول ہر موقع پر عام مز دوروں کے ساتھ مل کرکام کرتا ہے۔ ایک موقع پر جب ایک صابی بھوک کی شکایت حضور منا اللہ کے ریح ہے کرتے ہیں اور تمیص کا دامن اٹھا کر د کھاتے ہیں کہ ایک پتھر پیٹ پر بائدھ رکھا ہے، توجواب میں اللہ کے رسول منا اٹھا کر د کھاتے ہیں اور لوگ د کھے اپنی قیمیں کا دامن اٹھا کر د کھاتے ہیں اور لوگ د کھے اپنی قیمیں کا دامن اٹھا کر د کھاتے ہیں اور لوگ د کھے ہیں کہ آپ نے ایک کے بجائے دو پتھر پیٹ پر بائدھے ہیں کہ آپ نے ایک کے بجائے دو پتھر پیٹ پر بائدھے ہیں کہ آپ نے ایک کے بجائے دو پتھر پیٹ پر بائدھے

سن 8ھ میں فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں نے ثقیف والوں کے خلاف فوجی کارر وائی کی اور ان کے چھ **برار قیدیوں کومسلمالوں میں حسب دستور تقسیم کردیا** میا تو ان کے اہل قبیلہ کے ایک وفد نے آکر حضور من الشیم سے رہائی کی ورخواست کی۔ عربوں کے لیے بیہ ایک بروی اتو تھی بات تھی کہ وظمن کے قیدی . بغیر کسی فدید ہے رہا کر دیے جائیں۔ ممکن تھا پچھ لوگ تامل کرتے لیکن آپ منافظ کے فرمایا کہ مجھ کو بن ہاشم کے حصہ کے قیدیوں پر اختیار ہے وہ تومیس رہاکر تاہوں اور دومروں کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ بیہ سننا تھا کہ سب مسلمانوں نے اپنے اپنے جصد کے قیری رہاکرویے۔ تبسري بزي صفت جو تسي قائد ميس مونا ضروري ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نہ صرف لین مہم کی کامیابی اور حقانیت کا کامل یقین ہوبلکہ اس کی چیٹم بصیرت بھی اس قدر تیز اور دور رس ہونی چاہیے جو اس کو اس کی چیم بصارت سے ان تمام مراحل وادوار کامشاہدہ کرادے جو اس کی تحریک کو مختلف زمانوں میں پیش آنے والے ہیں۔ جب تک کسی قائد کو بیہ چیز میسر نہ ہو وہ ابنی تخریک کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے عام سیای

مختلف مدارج و مراحل کا کسی نہ کسی حد تنگ شعور رکھتے ہیں۔ رسول اللہ منگائیڈم تو اللہ کے سیچے نبی سیجے، آپ تو اللہ رب العزت سے تھم سے اپنے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے شخصے۔

مکہ مکر مہے ابتدائی دور میں جب جاں نثاروں کی تحداد چند نفوس سے زائد نه تھی اور ظلم و تشد کی کوئی قتم الیبی نه تقی جو انسانوں کے دماغ میں آسکتی ہو اور عمل میں نہ آئی ہو، بظاہر سارے اسباب حتم ہو تھکے تھے، اور کوئی صورت تحریک کو آگے بڑھانے کی ممکن نظرينه آتى تقى اس وقتت تھى حضور سَالْتَيْنَا الْمَجْتُمُ سَرِ ان تمام مدارج ومراحل اوران تمام كاميابيون كامشابده فرما رہے ہے جہاں تک تحریک کوایک نہ ایک دن پہنچٹاتھا۔ مكه كے ابتدائی دور میں ایک مرتبہ رسول الله منافظ من اراده موا كه كعب مين تماز اوا فرماكين، آب مَلَىٰ اللَّهُ مِنْ مِلْ مِن كُلِّيد برداركعبه عمّان بن طلحه سے كعبه كا در دازہ کھولنے کی فرمائش کی، عثمان نے نہایت سختی و ترش روئی ہے انکار کرویا۔ آپ سنگلی نے فرمایا عنقریب میر لنجی ہمارے ہاتھ بیس ہو گی اور ہم جسے جاہیں کے دیں گے۔ اور ٹی الواقع کھے مکہ پر سے منجی حضور منگی کی تصرف میں آئی اور قربان جائے ر حمیتہ للعالمین کی شان عفو رحمت کے کہ آپ متان ملکی نے سنجی قیامت تک سے لیے انہی عثمان بن طلحہ اور ان کی اولاد کو مرحمت فرمائی اور آج تک اس خاندان

کے ہاتھ میں ہے۔
ایک دوسرے موقع پر جب بعض مسلمانوں نے
کفار کے ظلم و تشد دکی شکایت کی تو آپ میں مسلمانوں نے ان
کو تسلی دینے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی ضرور اس مہم کو
کامیاب فرمائے گا اور ایک نظام عدل در حمت اور نظام
امن وعافیت قائم ہوجائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے



قائدین بھی اسینے سیاس مطمح نظر اور منزل مقصود کے

پر آپ سکانیکی نے فخر کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ سکی نیکی کے فخر کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ سکی نیکی کی اس کے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جواس کام کولے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔

رباقائدير ويروون كاعتاد توبيه ظاهر وباهر اوربديهي حقیقت ہے۔ صحابہ کو حضور مُنگانگیام کی سیاسی بطریت اور تدبر پر س قدر اعتاد تھا، یہ ہم کو حدیبیہ کے موقع پر صاف نظر آتاہے۔ کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آریا کہ وصلح کی جوشر الطلطے پار بی ہیں ان میں اہل اسلام کے لیے کیا مصلحت ہے، شر اکط بطاہر مابوس کن اور توہین آمیز ہیں، لیکن صرف قائد پر اعتاد ہے جنگی وجہ ہے سب نے سر تسلیم خم کر دیاہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمانوں کی خدانخواستہ رسول کر بم سالنظم کی اخلاقی برتری اور اعلیٰ سیاسی بصیرت پر پورا پورا اور غیر متزلزل اعتماد نه ہو تو پھر جیسا کچھ ایمان باتی رہ سکتا ہے واضح ہے لیکن اس کے باوجود خود رسول الله سَلَامِیْنَاءُ مجھی اس امر كاالتزام فرماتے تھے كه "موقع ظن" سے خود تھی احتراز فرمائیں اور دوسروں کو تھی اس کی تلقین كريں۔ آپ سَلَيْظِيمُ نے مجھی بھی اس بات كا موقع فراہم نہیں ہوئے دیاجس سے کسی کمزور ایمان والے تفخص کو ذراسی بدگمانی کاخد شه هو <u>سک</u>ے۔ ایک مرتبه رات كئے حضور مالی اللہ كہيں سے واليس آرئے ہے۔ ام المؤمنين حضرت صفية مجمى ہمراہ تھيں، جس گلی ہے آپ گرر رہے تھے اس کے اوپر والی دوسری گلی سے ایک انصاری صحابی گزرے وہ آپ منالنگیم کو دیکھ کر ذرا معظے اور پھر چل دیدے آپ ملی فلیق سنے فورآ ان کو آواز وی اور تھہر کر فرمایا انہاہی صفیته بنت حیبی کہ میرے ہمراہ بیہ صفیہ بنت جی ہیں (کوئی غیر خاتون نہیں ہیں) ان صحابہ نے گڑ گڑا کر عرض کیا۔ یا رسول الله مَالِنْظِمْ مِينِ توبونهي عُصُك گياتھا۔خدانخواستہ ميرے

موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوائسی کا خوف نه ہو گا۔ سفر ہجرت میں جب عرب کا مشہور کھوجی سراقہ بن جشم حضور کا پیچیا کرنے ٹکلتاہے اور کئی مرجبہ کھو کر کھانے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے تو حضور متنافظيم اس كوامان عطاقرماتے ہوئے كہتے ہیں سراقیہ میں تمہارے ہاتھوں میں سریٰ کے کٹکن دیکورہاہوں۔ اور میات تو آپ سکالینیم کے مشر کمین سے دوران تیلیج ئی مرتبہ کہی کہ اگرتم میرے اس پیغام کو قبول کراہو تواس کے ذریعے تم کوسارے عرب پربادشاہت حاصل ہو جائے گی اور دنیا بھر کی قیادت تم کومل جائے گی۔ ایک مدبرے لیے بیہ بھی ضروری ہے کہ اس کونہ صرف این ذات پر بلکه اپنے پیرووں پر کھی مکمل اعتاد ہوءای طرح بیرووں کو بھی اینے قائد پر کامل اعتاد اور اس کی دیانت اور بصیرت پر پورا و توق واعتماد ہو۔ این . ذات اور المبيخ مشن پر كامل و توق واعتاد كى اس سے بڑھ سر اور کیامثال ہو گی کہ جب کفار مکہ نے وفعہ بناکر آپ ك بي ابوطالب سے درخواست كى كه آپ است بينيج کی اعانت و حمایت ہے دست کش ہوجائیں، اور ابو طالب نے تھی حصور منافقیقم کی طرف کیجھ اس انداز سے ویکھا کہ مجھنے مشکلات کا اصال کرو۔ تو ہے مَنَا اللّٰهُ عُلِمُ نِے وہ مشہور تاریخی جواب دیا تھا کہ چیاا گر

بیاوگ میرے داہنے ہاتھ پر آفاب اور بائیں ہاتھ پر

ماہتاب بھی لا کر رکھ دیں تو بھی اس کام سے رکنے والا

تہیں، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس کام کو غالب کروے یا

Copied From Web 2015 6

زین میں کوئی خیال نہ تھا۔ آپِ مُنْ اَلْمَانُیُمُ نے قرمایا فان الشیطن یجوی من الانسان مجوی الدم (نبیں شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گروش کرتاہے) اور کوئی بھی وسوسہ یابد گمانی پیدا کر سکتاہے۔ ایک سیاسی قائد اگر اس کا کوئی نظریہ اور اصول

ایک سیای قائد اگر اس کاکوئی نظرید اور اصول ہے توای وقت کامیاب ہو سکتاہے جب وہ مضبوطی ہے ان اصولوں پر قائم رہے اور وقتی مصالح کے پیش نظر اصولوں ہے مند ند موڑے۔ ورند اس کی کامیابی اول تو مکن نہیں اور بالقرض عارضی طور پر اس کو کامیابی حاصل بھی ہوجائے تو وہ اس کے اصول اور نظرید کی کامیابی نہ ہوگی اس کی ذات کی ہوگی، اور ظاہرہے کہ دیریا اور دوررس کامیابی وہی ہوتی ہے جو کسی اصول اور نظرید کی فات کی ہوگی، اور ظاہرہے کہ دیریا اور دوررس کامیابی وہی ہوتی ہے جو کسی اصول اور نظرید کی فات کی ہوگی میں اصول اور فظرید کی بنیاد پر ہو۔

کہ میں ظلم و تشد دکے دور میں جب حضور منگالیونی فرمارہ مخلف قبائل عرب کے سامنے اسلام کو بیش فرمارہ سخے ،اس موقع پرایک قبائلی سر دارہ آپ منگالیونی کی موت کو سن کر قبول اسلام اور آپ منگالیونی کی نفرت و جمایت کرنے کا ارادہ فاہر کیا لیکن شرط یہ رکھی کہ آپ کے بعد جائشینی اور افتیار اس کو یااس کے اہل قبیلہ کو حاصل ہو۔ ظاہر ہے یہ بات آئندہ آنے والے اسلامی احکام اور روح وین یہ بیات آئندہ آنے والے اسلامی احکام اور روح وین نے مراحتا متصاوم تھی اور منشائے الی مجھی یہ نہ تھا کہ نی کا نشینی کا مسئلہ خود نمی سطے کر دیے، اس لیے نبی کی ناشینی کا مسئلہ خود نمی سطے کر دیے، اس لیے آپ منگائی ایک مسئلہ خود نمی سطے کر دیے، اس لیے آپ منگائی ایک کی بات پیش کش کورد فرماتے ہوئے کہا کہ بید معاملہ توالٹہ کی اس پیش کش کورد فرماتے ہوئے کہا کہ بید معاملہ توالٹہ کی اس فراز فرماوے گا۔

بعد کے زمانہ کی بات ہے بنی مخزوم کی ایک معزز عورت فاطمہ بنت اسد نے چوری کی۔ مقدمہ دربار رسالت میں پیش ہوا۔ لوگوں کو خدشہ ہوا کہ اب اس

سے قطع بد کا حکم صاور ہو گا۔ عورت سے ایل قبیلہ نے طے کیا کہ اس معاملہ میں حضرت اسامہ بن زیر ہے سفارش کرائی جائے جو حضور منابیقیم کونہایت ہی عزیز ہے جن کو حضور منگالی آئے بیمین میں بالکل اپنے بچوں كى طرح پالا يوسا تفا- جب سيه بچے تنفے تو حضور مناطبیق خو د ہی محبت ہے ان کا ہاتھ منہ دھویا اور ٹاک صاف کیا كرتے تھے اور فرمایا كرتے ہتھے كہ اگر اسامہ بیٹی ہو تا تؤ ہم اس کہ ایکھے ایکھے کپڑے پہناتے ، ہم اس کو عمدہ عمدہ زیور بہناتے۔ حضرت اسامہ نے قاطمہ بنت اسد کی سفارش کی کہ اس کو قطع پد کی سڑا ہے معاف رکھا جائے۔اسامہ کی بات س کرچیرہ اقدس غضب وجلال ہے سرخ ہو گیا اور آپ متالیقیم نے گرجدار آواز میں فرماياكم اسد اسامه تم حدود الله مين سفارش كريت مو! خدا کی قسم اگر محمد منافقیم کی بینی فاطمیہ بھی چوری کرتی تو میں اس کاہاتھ کاٹ ڈاکنے سے باز ند رہتا۔ چھر ہوئیں کہ ان کا بڑا جب کوئی غلطی کرتا تھا تو نظر انداز كرديا جاتا نھا اور اگر كسى حچوتے سے كوئى خطا سرزد ہوجاتی تو فوراً دھر لئاجا تا تھا۔

ایک کامیاب سیای قائد اور مدبر کے لیے بڑا خطیب اور مقرر ہونا بھی ہر زمانہ ہی میں ضروری سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا میں جننے بھی کامیاب سیاسی قائد گزرے ہیں وہ تقریبا سبھی قادر البیان خطیب خصے لیوں تواللہ نے اپنے ہر نبی کو قوت بیان اور طلافت کسان عطافر مائی ہے لیکن خاتم الرسل آخر الا نبیاءً پر اللہ تعالی فی مقت بھی تمام کر دی تھی۔ خود آپ سکا اللہ تعالی فی مقر مایاانا افسصح العوب کہ میں عرب میں فصیح ترین فرمایاانا افسصح العوب کہ میں عرب میں فصیح ترین شخص ہوں۔ عرب میں زبان و بیان کے اعتبار سے دو قبیلے زیادہ نمایاں سے۔ قریش اور ہوازن، قریش کے تو قبیلے زیادہ نمایاں سے۔ قریش اور ہوازن، قریش کے تو قبیلے زیادہ نمایاں سے۔ قریش اور ہوازن، قریش کے تو قبیلے زیادہ نمایاں سے۔ قریش اور ہوازن، قریش کے تو



آپ ہتھے ہی اور ہوازن میں آپ سنگھنٹٹ نے نہ صرف ابنا بجین گزارا تھا بلکہ اس سے آب سی ایک کا رضای تعلق بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور منگاہیٹی کہ مار ہافی البديميه خطبه دييخ كالقاق مواليكن جو خطبه دياوه عربي زبان کے اوبیات عالیہ کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔

عمو مأمسجد ميس خطبه ديبية وفتت وست مبارك ميس عصااور میدان جنگ وغیره میں خطبہ دینتے وقت کمان ہوتی تھی۔ عموماً تھی بلند جگہ مثلاً منبر، سواری پانسی بہاڑی وغیرہ سے خطاب فرماتے ہتے، خطبے عموما مخضر اور جامع ہوتے ہتھے۔جو بات بیان فرماتے نہایت توجہ فرماتے تنصے۔ خطبہ کے نقطہ عروج کے وقت آواز ملند ہوجاتی بھی، چہرہ مبارک غضب آلود معلوم ہو تا تھا۔ سننے والے محسوس کرنے کہ کویا آب منافقیم کسی فوج کو جنگ کے لیے اُبھار رہے ہیں۔

فن خطابت اور وجوه بلاغت کے نقطہ نظرے غور كميا حائے ، تو خطبات نبوى مُكَالِيْنَةُ مِن خطابت كا معيار تھنیرتے ہیں،ایک ایک خطبہ کے معانی ووجوہ بلاغت پر ایک ایک دفتر تیار ہو سکتاہے۔اس کے علاوہ حضور مُلْاثِیْتُم ے ہر خطبہ نے ٹھیک وہی اثر سننے والوں پر مرتب کیا ہے جو حضور منافقہ مرتب کرنا چاہتے ہے۔ حضور سَلِيَنَا فِيمُ كَ سِياسَى نوعيت كے خطبول ميں فتح مكم کے موقع پر آپ منگاللیٹم کا خطبہ ، غزوہ حنین کے موقع يروه خطبه جس مين آب مَلَا لَيْنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الصاريع خطاب فرما یا تفا۔غزوہ نبی المصطلق کے موقع کاوہ خطبہ جس میں مهاجرين و انصار كو بالهمي اختلاف پر تشيبه فرمائي تھي ساسی تقریروں کی بہترین مثالیں ہیں۔ دینی اور مذہبی نوعیت کے خطبات کی اثر افرین کا تو کیا ہی کہناہے۔

ایک محالی ایسے ہی ایک خطبہ کا ذکر کرتے ہوئے سیج ہیں کہ ایک روز رسول اللہ منگالیکی نے صبح کی نماز

کے بعد ایک نہایت تصبح وہلیٹی اور موٹر تقریر فرمائی جس کو سن کر سامعین کے ول کانپ ایٹھے اور آتھھوں ہے اشکوں کے سیل روال جاری ہو گئے، ایک اور موقع پر ا الله منالفیقم نے اپنی تقریر میں عذاب قبر ادر امتحان قبر کا پچھے اس انداز ہے ذکر قرمایا کہ لوگ دھاڑیں مارمار کر رونے کیے۔ رسول اللہ منافظیم کے خطبات میں اہم ترین اور مشہور ترین حجته الو داع، تبوک، فتح مکه وغیرہ کے مواقع پر دیے جانے دالے خطبات ہیں۔ان خطبات میں حضور مَلَا لِلْمُؤْمِ کی خطیبانہ شان ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ فنطابت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر

ایک کامیاب مدبر کے لے ضروری ہے کہ وہ سیاس گفت وشنيديين تهي مهارت تامه ركفتا موه البيغ نقطه تظركي عقانيت وصداقت اور إبية برسرحق بوين كاند صرف اسے خود ممل بھین جو، بلکہ وہ اس کو اسینے والا کل کی توت ہے مخالف ہے منوالینے کی میمی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی بصیرت اس ورجه کی جو که وه بروفت به فیمله كرسكے كركسي موقع پر كيابات مخالف سے منوائي جاسكتي ہے اور کیا تہیں، کمیا بات تمسی خاص مرحلہ میں اہمیت ر تھتی ہے اور بیہ کہ بنیاذی اصولوں پر کسی طرح کا کوئی لین دین ند ہو۔ سیاسی گفت وشنید میں حضور اکرم مُثَافِیْتُم کی پیغیرانه بصیرت کی بین تو ہزار بامثالیں موجود ہیں کیکن شاید سب سے زیادہ نمایاں مثالیں دوہیں۔

میتاق مدینہ کے نفاذ کے بعد جب آب منگانگیا کم نے نہایت مختلف النوع عناصر کو محض اینے حسن تدبر سے سیحاکر کے ایک سیاس و حکومتی نظم کی بنیا د ڈال دی ا ایک قطرہ خون زمین پر گرائے بغیر ایک نظریاتی اور انقلابی حکومت کی اساس رکھ دی، اس کی مثال انسائی تاریخ ہے پیش کرنا ممکن نہیں۔

ایک طرف مسلمانوں اور خاص طور پر مہاجرین





### WWW.PAKSOCIETY.COM

گزرے ہتھے کہ یہ گئتے سبین کھل کر سامنے آگئی اور محدی بصیرت پر از لی دابدی مبر تصدیق حبت کر گئی۔ ا تخری چیز جو رسول الله متالیقیم کو دوسرے تمام مد برین کے مقابلہ میں امتیاز اور ان پر فوقیت ہخشتی ہے وہ میہ ہے کہ دینیا کا کوئی بڑے ہے بڑا قائد اور مدیر تھی مجھی اس میں کامیاب تہیں ہوسکا کہ این زندگی میں یا اینے بعد ہی اینے لوگ پیدا کر سکتا جواس کے پیغام، اس کی فکر، اس کے فلسفہ، اس کے قائم کر دو نظام اور اس کے پیش کردہ طریق زندگی کی روح سے واقف ہوں۔ ای انداز ہے اس کی اٹھائی ہوئی تیریک کولے کر آگے۔ جل علیں ادر اس کی جانشین کے جملہ نقاضے بورے مرسكيس - اس معامله ميس اگر سمي كوبهت زياده كاميابي حاصل ہوئی ہے تو صرف اِس قدر کہ اس کے مرنے کے بعد دو ایک آدمی ایسے کھڑے ہو گئے جنہوں نے جزوی طور پر اس کے شروع کیے ہوئے مشن کی سکھھ خدمت کی اور پھر دہی قط الرجال اور بے مر دمی کا عالم۔ مہانما بدھ، کنفیوسشن اور حضرت عیسی مسیح ہے لے کر موجودہ زمانے کے قائدین تک میں کون ہے جس نے اپنے جیسے جانشینوں کی ایک جماعت جیوڑی ہو جس نے اپنے قائد کے مشن کو کماحقہ آگے بڑھا یا ہو اور انہی خطوط پر تحریک کی رہنمائی کی ہوجو قائد تخریک کے پیش نظر تھے۔

دوسري طرف محمد رسول الله متنافيق كو ديكھيے اور آب کے پاکبار سائفیوں پر نظر ڈالیے۔ محمد رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ مِن كيد كيد ساتھی تیار کیے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر ؓ کے عزم و استقلال، حضرت عمرٌ کے عدل وانصاف حضرت عثانٌ کی حیاء اور حضرت علی کی نضاء سے معلوم ہو گا۔ محمہ و التيم السخم 50 ير ملاحظة ميجي

کے یے سر وسامانی کا نتیال تیجیے۔ دوسری طرف یمبوویوں کی کھلی اور رپھی عد اوت کو 3 ہن میں ریکھیے۔ اس کے بعد منافقین کی ریشہ دوانیاں نگاہ میں لاسینے، پھر آخر میں قریش مکه کی مخالفانه سفارتی کوسششوں کو بیاد سیجیے۔ ان سب مواتح کے باد جو و اتنابر اکار نامہ حضور منگانٹیکم نے ا تنی کم مدت میں انجام دیا۔ اس قدر مختلف اور منفنا و عنَّ صر کو ایک لڑی میں پرو دیااور لطف میہ کہ اختیار برتر اور افتدًار فا كُنّ الله م الله ك رسول اور الله ك كانون کے قیصہ میں رہا۔ یہ سب حضور سُلِیفِیم کی سیاسی بصيرت اور سفارتي تدير كا كمال نہيں تو اور كمياہے۔ انجى ياضى قريب مِن بعض نظرياتى اور انقلابي حكومتنين ونيا کے مختلف حصول میں قائم ہوئی ہیں۔ ان کے قائم کرنے دالون کو کیا کیا جتن کرنے پڑے ہیں اور کتنے پاپڑ انہوں نے بیلے ہیں اور نسلِ انسانی کالہویاتی کی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں ارزال سمجھ کر جو بہایا ہے وہ کوئی ڈھنگ چھیں بات نہیں، اور جو کچھ خیر ان کے ہاتھوں نسل آؤم تک پہنچااس ہے بھی نسل آدم نادا قف نہیں۔ سیاس گفت و شنیر کی دوسری نمایاں مثال صلح حدیدیہ ہے جس میں حضور منافیق نے محض اینے تدہر سے خود تنالفین کے کیمیہ سے ان شر انطاکا مطالبہ کر الیا جواسینے فوری اور دور رس ہر دو فقع کے متائج کے اعتبار ے سوفیصد اسلام اور مسلمان کے حل میں تھیں، جبکہ مشر کیں مکہ اور خود مسلمان میہ سمجھ رہے ہتھے کہ میہ ساری شر اکط مسلمانوں کے لیے نہایت توہین آمیز ہیں لیکن معاہدے کی تنکیل کو چند کمجے بھی نہ گزرے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ فتح کی صورت مين أس عظيم الثان كارتامه ير رسول الله مَكَالْيَةُ كُو پیغام تہبنیت بھیجا گیا جس میں اس معاہدہ کو نتخ اور نصر وریز کے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ چند مہینے بھی تبیں



# YY YY. TO A KE OUT HELDY & GOLD

# حصور بالي نے عرمایا:

جب الله تعالی کسی بندہ سے محبت کرتا ہے نو جبرائیل کو پکارتا ہے کہ الله قلال شخص سے محبت کرتا ہے الله قلال شخص سے محبت کرتا ہے۔ اور جمی ان سے محبت رکھ۔ بیاس کر جرائیل سارے آسان والول اور فرشتول میں بیا اعلان کردیتے ہیں کہ فلال شخص الله سے محبت رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو۔ ۔۔ اب سارے آسان والے فرشتے بھی اس سے محبت رکھو۔ ۔۔ اب سارے آسان والے فرشتے بھی اس سے محبت رکھو۔ ۔۔ اب سارے آسان والے فرشتے بھی اس سے محبت رکھو۔ اب سارے آسان والے فرشتے بھی اس سے محبت رکھو۔ ، وجاتا ہے۔

(مسلم شریف)

خواجه فرطبلائیزر ایم-ایے جناح روڈ، سانگھسٹر رابط۔: شوکست عسلی فون نمسبر: 729979-345





والده في سات دن دودره پلايا، آهري ون و نتمن اسلام ابو لہب کی کنیز نوبیہ کو بیہ اعزاز حاصل ہوا، نؤیب نے دوور بھی بلایا اور ویکھ بھال ممکی کی سید چند دن کی د میر بهال ختمی، به چند دن کا دو در تها کیکن ہمارے رسول نے اس احسان کو بوری زندگی باور کھا،

ملہ ہ دور عالو توبیہ تو میری مال ملک کے معروف سمانی اور کالم رکار میری مال کہہ کر دیارت منظم اور کالم رکار است منظم اللہ میں مال کہہ کر دیارت منظم میں ملک کی اللہ میں ملوک مجھی ان مال میں منظم میں ملوک مجھی میں منظم میں منظم

مكه كا دور تفاتو توبيه كوميري مال

فرماتے <u>مت</u>نے ، ان کی مالی معاونت مھی کرتے ہتے ، مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابولہب کی کنیز تؤہیہ کے لیے كييڑے اور رقم مجھواتے تھے، پیہے شریعت۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضاعی ماں تھیں، یہ ملا قات کے لیے آئیں، دیکھا تواٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں، میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے، وہ قریب آئیں تو اپنے سرے وہ جادر اتار کر زمین پر بچھا دی جے ہم کا ئنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں، اپنی رضاعی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں، یہ مجھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعد ریہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اسپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں، فنج مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کیا بہن خدمت میں حاضر ہوئی، مال کے بارے میں یو چھا، بتایا گیا، وہ انتقال فرما يكي بين، رسول الله سَأَلَيْنَيْمُ كِي آتَكُهون مِين

آنسو آ کئے دروئے جانے شے اور حسرت علیمہ کو باد كرية جائه ينفه، رشاعي خاله كولباس، سواري اور ایک سو در ہم عنایت کیے ، رضاعی بہن شیماغزوہ حنین کے قید یوں میں شریب حقی، پیند جلا او اضمیں بلایا، اری چادر بینها کر بشمایا، است بال قیام کی وعوت دی،

حفرت شمانے اینے قبلے میں واپس جائے کی خواہش ظاہر کی، ر صناعی بین کو غلام، او تڈی اور

بكريال دے كر رخصت كر وباء بيہ بعد ازاں اسلام لے آئیں میہ ہے شریعت۔

جنگ بدر کے قید بول میں پڑھے کھار مھی شامل ہتھے، ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا، حضرت زید بن ثابت کو عبرانی سکھنے کا تھم دیا اسٹ نے عبرانی زبان سیمی اور بیر اس زبان میں یہود بوں سے خط و کتابت کرتے رہے، کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمرو۔ یہ رسول اللہ سَزُالْتِیْمُ کے خلاف اشتعال ا نگیز تقریریں بھی کر تا تھااور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا، پیہ جنگ بدر میں گر فنار ہوا، سہیل بن عمر د کو بار گاہ رسالت میں پیش کیا گیا، حضرت عمر انے تبحویز دی، میں اس کے دوشیلے دانت نکال دیتا ہوں اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا، تڑپ کر فرمایا '' میں اگر اس کے اعصاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعصاء بگاڑ

کھا او آسی جنگ بین شریک نہیں ہوگے اوا م آپ کو جھوڑ اس دیتے ہیں " حضرت حذیفہ" نے وعدہ کر لیا، یہ اس کے بید سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنے گئے " اس مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، حضرت حذیفہ" کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو کھئے، حضرت حذیفہ" کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو کھئے، حضرت حذیفہ" کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو کہنے کہ اور خرمایا "ہم کا فروں سے محاہدے یہ پانچ پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف یہ پانچ وہ دو اللہ تعالی سے مدد چاہج ہیں " نجر ان کے عیسائیوں کا چودہ رکنی وفد مدینہ منورہ آیا، رسول اللہ شکا ہوا آ کے وہ دارا ایک کی مطابق عبادت کرنے کی مطابق عبادت کرنے کی مطابق عبادت کرنے کی مطابق عبادت کرنے کی مدینہ میں اسلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد نبوی میں کھی طرف منہ میں مسلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد کی طرف منہ میں مسلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد کی طرف منہ میں مسلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد کی اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ سلمان رہا، یہ مسجد نبوی میں متبد رہا اور مشرق کی طرف منہ

کر کے عبادت کر تارہا۔

مدینہ میں تھے تو کمہ میں قط پڑ گیا، مدینہ سے رقم
جمع کی، خوراک اور کیڑے اکتھے کیے اور یہ سامان مکہ
مجھوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اشحادی قبائل کو ہدایت کی
"کمہ کے لوگوں پر براوقت ہے، آپ لوگ ان سے
تجارت ختم نہ کریں"۔ مدینہ کے یہودی اکثر
مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ ویتے تھے "نی اکرم
مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ ویتے تھے "نی اکرم
مسلمانوں سے یہ بحث جھیڑ ویتے تھے "نی اکرم
مسلمانوں سے یہ بحث جھیڑ ویتے تھے "نی اکرم
مسلمانوں سے یہ بحث میں بات موسی " یہ
مسلمانوں سے فرائے " یہ مسلمانوں سے فرائے " یہ اللہ منا کی اکریں"۔

اللہ منا ملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہو تا، رسول
اللہ منا اللہ منا تھی ہو تا، رسول
اللہ منا ملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہو تا، رسول
اللہ منا ملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہو تا، رسول
اللہ منا ملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہو تا، رسول
اللہ منا ملہ جب بھی دربار رسالت میں بیش ہو تا، رسول

ثمانہ بن اثال نے رسول اللہ سکا لیکھی کو عمل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا' یہ گرفتار ہو گیا، اسلام و نے گا تبہیل بن عمرونے تری کا دریا ایستے والیکھا تو عرض کیا" بجھے فدید کے بغیر رہا کر دیا جائے گا" اس سے پو چھا گیا "کیوں؟" سہیل بن عمرونے جواب دیا "میری پانچ بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں" رسول اللہ شاہیہ آئے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا، یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھے، سہیل بن عمروشاعر بھی تھا اور گناخ رسول بھی لیکن سہیل بن عمروشاعر بھی تھا اور گناخ رسول بھی لیکن رحمت اللعالمین کی غیرت نے گوارہ نہ کیا، یہ پانچ رحمت اللعالمین کی غیرت نے گوارہ نہ کیا، یہ پانچ دانت توڑدیں" یہ ہے شریعت۔

غروہ خدق کا واقعہ ملاحظہ کیجے" عمرو بن عبدود مشرک میں تھا، ظالم میں اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور میں یہ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش رئی کر خندق میں گرگئی، کفار اس کی لاش رئی ہے۔ تھے لیکن اخلین خطرہ تھا، مسلمان ان پر تیر برسادیں گے، کفار نے ایناسفیر مجھوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض وس ہزار وینار دینے کی پیش کش کی، رحمت اللعالمین نے فرمایا" یہ ہمارے لیے جائز نہیں "کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھائے کے عادت گاہوں میں تورات کے شخے پڑے کا خاروں کی اجازت وے دی، خیبر کا قلعہ فتی ہواتو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے شخے پڑے اور نہایت تورات کے ساتھ یہ تسخے بہودیوں کو بہتیادیے۔ اور نہایت اور نہایت اور نہایت اور نہایت

حضرت حذیفہ بن بمان سفر کررہے ہے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے، کفار نے راستے میں حضرت حدیفہ کو گرفار کر لیا، آپ سے بوجھا گیا، آپ کہال جارہے ہیں، حضرت حذیفہ نے عرض کیا "مدینہ" کفار نے ان سے کہا" آپ اگر وعدہ کرو، "مدینہ" کفار نے ان سے کہا" آپ اگر وعدہ کرو،





بَّارِيْلِ بِي جِعْنَارِهَا، آپَ بَرِ بِارِجُوْابِ وَسِينَ أَعْصِدُ مِنْ كُرو" یہ ہے شریعت اور اللہ تعالیٰ نے ایک حَکمہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ کے بارے میں فرمایا و بینیمبر اللہ کی بروی رحمت ہیں، آپ او گوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، آپ تندخواور سنگ دل ہوتے تو سیہ سب آپ کے گردو پیش ہے حیوٹ جاتے" اور نیہ ہے شریعت کیکن ہم نوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں، ہم کس شریعت کامطالبہ کر رہے ہیں، کیا کوئی صاحب علم میری رہنمائی کر سکتاہے...؟

بقيه: نبي كريم كي حكمت و مذبر

رسول الله مُثَالِقِيمُ کے مثن کوان کے بعد کیسے لو گوں نے آگے بڑھایا۔ بداللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کی شجاعیت، عمروین العاص، کی سیاست، فانح ایران سعد بن و قاص کی عسکری قیادت سے پہۃ سچلے گا۔ بیغام محمد کی روح کو سیمھنے والے کیسے تھے ... ؟ رہے ہم کو حضرت عائشة اور ابوہر برقائے درس حدیث، ابو ور واء اور زبیر بن تابت کے درس قرائن، عبدللد بن عباس کے درس تفسیر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود کے درس فقہ میں معلوم ہو گا۔



بَوْلُ كَرِينَةٍ كَىٰ وعوت دى، اس نے انگار كر ديا أب تین وان قید میں رہا، اے تین وان وعوت وی جانی رہی، بیر مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تواہے چھوڑ ویا گیا، اس نے راستے میں عسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کرلی۔

حضرت عائشة في ايك دن رسول الله منابيكم ے پوچھا" زندگی کا مشکل ترین دن کون ساتھا" فرمایا، وہ دن جب میں طا کف گیااور عبدیالیل نے شہر کے بیچے جمع کر کے جھے پر پھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا، عبدیالیل طائف کا سروار تھا، اس نے رسول اللہ منگانیوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آگئی' حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کمیا، اگر اجازت دیں تو ہم اس بورے شہر کو دو بہاڑوں کے در میان پیس دین سیرت کا این نوعیت گا واحد واقعه تھا کہ جرائیل این نے گتاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیش کش کی ہواور عبدیالیل اس ظلم کی وجہ تھا، عبدیالیل ایک بار طا نف کے لو گوں کاو فدلے کر مدینه منوره آیا، رسول الله سَلَا لَيْنَا مِنْ مِنْ مِنْ مَعِد نبوی میں: اس كا خيمه لكايا اور عبِّد ياليل جيّنه دن مدينه مين رباً، ر سول الله مُثَلِّ عَلَيْهِم مِر روز تِماز عِشاء کے بعد اس کے یاس جائے ' اس کا حال احوال یو چھتے ، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دل جو کی کرتے۔

عبد الله بن الي منافق اعظم تقاءييه فوت ہواتواس کی ترفین کے لیے اپنا کرنہ میارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ تھی پڑھائی۔

ایک صحافی فی عرض کیا" یار سول الله مناتیم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں'' جواب دیا''غصہ نہ کرو'' وہ



# Muraqaba hall Glasgow Naeem Ahmed/ Ali Asghar العيم المر / على اصغر mhglasgow@yahoo.com santorali@googlemail.com





Muraqaba Hall Rochdale (UK)
Mirza Bashir Hussain
afsh786@yahoo.com





حضور عليه الصلوة والسلام كاارشاد ہے:



ر حم كرنے والول ير رحمان رحم كرتا ہے۔ زينن والول ير ر حم كرو، آسان والاتم يررحم كرے گا۔ (منداحر،مندرک طکم)

raqaba Hall OLD HAM (UK) Muhammad Siddig irfan.shahid@ntlworld.com





# Muraqaba Hall Manchester (UK) Shaukat Ali mhmanchester@hotmail.co.uk





# B POBE TOBER

## محسن انسانيت مَنَّ عَنْيَةً عَنْي مسلمول كي نظهر مسين

بعداز خدابزرگ توئی قصه مختصر كلمه طبيبه بو، اذان بويا صلوة بواسم محد متاليم م تھی۔ عیادت گزاروں کے لیے روحانی سکون و مجھنوری اللب كاذر بعدے ، اللہ تعالیٰ نے مد تك فرما يا كه جو محمد كى

الله تعالى في لبن مخلواتات من ابنى سب عزيز ومحبوب مستى حصرت محمد مصطفى مناتينيتم كومخاطب كرت ہوئے قر آن مجید میں ارشاد فرمایا

ورفعناً لک ذکرک (سوروً نشرح: آیت 4) .

ترجمه: اور ہم نے آپ کیلئے آب كافركر بلند كزديا

كولَّى انسان سيد كاتنات مَنْكَيْنُكُمْ کی بھیلا کیا تعریف کرسکتاہہے کہ جس كانام عى كانكات كے خالق نے محمد (وو جس کی بہت تعریف کی جائے) رکھا ہو؟ لفظ" محمہ" کے معنی خوبیوں کا مجموعة کے ہیں ....

الله تعالیٰ نے لیتے محبوب رحمة للعالمين حضرت محمد مصطفى مكانتيفا کے ذکر و تعریف اور درجات کی بلندی کا کچھ ایسا اہتمام کیا کہ ایک طرف محميلِ ايمان اور عبادت کی شرط میں اُسے بطور لازی جزوشاش

کر دیااور دوسری طر ف اسلامی شعائر میں کوئی ایسا عمل ماعقبیدہ ایسانہیں جو نام محمد منافقیر کی

شمولیت کے بغیر معتبر اور قبول بار گاہ اللي مو يعني الله تعالى في السيخ محبوب المستعند ...

كاذكراس قدر بلندكياب كدجبال خداكاذكروبال مصطفى ايك لازوال حقيقت ب- تخليق كائتات بعني يبل سَنَّى تَشَيِّعُ كَا ذَكر هي-



Copied From Web@2015

اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے ، جو

معرضاً محمد متالينيوم كي رضاوه خداكي رضايه-

جب صرف ارواح كو يبدا كيا كيا اس وقت انبياء كي.

رحمت عالم منتينين كا ذكر خير.

اور غیر مسلم مشاہیر و مستشر قین کے خیالات کا جائزہ اور غیر مسلم مشاہیر و مستشر قین کے خیالات کا جائزہ لینے ایں۔

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں ہے کہ "محمد تمام مذہبی شینہ بات میں کامیاب ترین انسان ہتھ۔"

فرانس کے جرنیل نیولین بونایارٹ Napoleon Bonaparte نے رسول متالیقیم کی ذات کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیاہے

المجھے امید ہے کہ دہ دات دور نہیں جب میں سارے ممالک کے سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کو سارے ممالک کے سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جع کرول کا اور قرآئی اصولوں کی بنیاد پر متحدہ حکومت قائم کرول کا - قرآل کے اصول انہانیت اصول ہی جم کنار کر سکتے ہیں اصول انہانیت کو سعادت سے ہم گنار کر سکتے ہیں اور یہی اصول انہانیت کو سعادت سے ہم گنار کر سکتے ہیں اور ایمی اصول انہانیت

ہندوستان کے بانی موہن داس گاندھی Gandhi ایپےرسالے بنگ انڈیامیں تحریر کرتے ہیں:

"اسلام نے تمام ونیا سے خراج تحسین وصول کیا جب مغرب پر تاریخی اور جہالت کی گھٹائین چھائی ہوئی اور جہالت کی گھٹائین چھائی ستارہ ہوگ تھیں ۔ اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا۔ ایک روشن ستارہ جس کی روشن سے ظلمت کدے منور ہوگئے۔ ہندووئ کو اسلام کا مطالعہ

عمران: 1 ٪) بين ارشاد سنه كه مع ياد كرو ينب الله سنة وَيَمْبِرُ ول سے ان کا عہد لیا کہ جہب تم کو کتاب و تحکمت دول ورجم حمیارے باس وہ رسول آئے جو تنہاری سمتابوں کی تضدیق کرے آؤتم منسر ور اس پر ایمان لا نا اور اس کی عدد کرنا، فرمایا کیاتم نے اقرار کرلیا؟۔ سب نے عرض کمیا''ہم نے اقرار کیا''، فرمایالوایک دوسزے پر محواه ہو جاؤ اور میں تہجی تہبارے ساتھ سکو اور میں موں- "دوسری جانب قر آن (سورۂ احزاب:6) میں مومنوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ نبی منابقینم ان کے لیے جان ہے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک طرف اللہ ادر اس کے فرشے آپ من کا ذکر کرتے ہیں اور درود وسلام سیمیتے ہیں دوسری طرف تمام انبیاء درسل بھی اپنی تغلیمات اور پیشگو ئیول میں اس رفعت وعظمت والے نی کا ذکر و چرچا کرتے رہے ۔ صرف کتب آسانی ہی تہیں بلکہ تمام مذاہب عالم میں نبی اکرم کی آمد کی بشارت موجووسے۔

الاداول بين ميها ذكر نيل شروح ووا الأران (موروز) آل

یہ ورفعنالک ذکرک ہی کی برکت ہے کہ آئ دنیا کی ہر نہان میں خصائل نبوی، شائل نبوی، احادیث نبوی اور سیرت نبوی مخاص پر پھیلی ہوئی ہے۔ ناصرف خامت، کروڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ ناصرف مسلمانول نے بلکہ ہندو، سکھ اور عیسائی شعر آنے بھی نبی رحمت منافیق کے حضور گلہائے نعت پیش کئے۔ مرور کو نبین حضرت محمد منافیق کی ذات گرامی کا سیہ بھی کمال ہے کہ ان کے بدترین دشمنون نے بھی ان کے امین اور صادق ہونے کی گواہی دی۔ کفار مکہ سے نے کر آج چودہ سوسال گزرجانے کے بعد تک بے شار غیر مسلم دانشوروں محققوں اور سیاس رہنماؤں نے زبانی، تحریری، شعری اور ہر انداز میں محمد منافیق کے زبانی، تحریری، شعری اور ہر انداز میں محمد منافیق کے زبانی، تحریری، شعری اور ہر انداز میں محمد منافیق کے اعلیٰ مقام اور ذات وصفات کا اعتراف کیا ہے۔





الرَّمَا عِالَمِهِ مَا كَهُ وَهُ بِلَقِي مِيرًى طَرَحَ السَّ فَي تَعَلَيْمُ کرنا سکھ جائیں ... میں یفتیں ہے کہتا ہوں کہ اسلام نے بزورِ شمشیر سرفرازی اور سربلندی حاصل نہیں کی بلکہ اس کی بنیاد نبی کا خلوص ، خودک پرآپ کاغلبہ، وعدون کا پاس، غلام ، ووست اور احباب سے بکیال محبت۔ آپ کی جرائت اور بے خوفی اللّٰداور خود پریفتین جیسے اوصاف ہیں۔للذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا۔ اس کی فتوحات میں یہی اوصاف حمیدہ شامل ہیں اور یمی وہ اوصاف ہیں جن کی مدد سے تمبیلان تمام

معروف روشى فلاسفر اور اديب ليو الساتي Leo Tolstoy کتے ہیں:

یا بندیون اور رکاوٹوں کے باوجود پیش قدمی کرتے

علے گئے"۔[2]

"اس بات میں شک نہیں محد (النابیل) عظیم مصلحین میں ہے ہیں جنہوں نے اتحاد امت کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ال کے فخر کے کیے یمی کاف ہے کہ اسواں نے وحتی انسانوں کو نور حق کے جانب ہدایت کے اور ال کو انتحاد ، مسلح بیندی اور پڑہیز کاری کی زندگی بسر کرنے والا بنا دیا اور ان کے لیے ترقی و تہذیب کے راستے کھول دیئے اور حیرت انگیز بات بیه ہے کہ اتنابڑ اکام صرف ایک فرد واحد کی ذات ہے ظہور پذیر ہوا۔"[3]

مشهور آئزش اديب اور مصنف جارج برناروهشا George Bernard Shaw تخرید کرتے ہیں: "موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت بی ہے کہ جمر (اللیلیم)اس دنیا کے المحراك (رہنما) بنين مين نے رسول (الفائقلم) کے دیں کو بمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ الزام بے بنیاد ہے کہ آپ عیسائیوں کے وسمن تھے

ملیں نے اس خیرت اٹلیز شخصیت کی سوائح مبارک کا گہرا مطالعہ کیا ہے میرک رائے میں انہیں بجاطور بر انسانیت کا مجات و ہندہ کہا جاسکتا ہے۔ آنے والے کل مین اگر کوئی مذہب یورپ میں قابل قبول ہوسكتاہے تو وہ اسلام ہے"۔[4]

فرانسيى اديب وشاعر الفونسو دى لامارش Alphonse de Lamartine کھتے ہیں کہ

"اگر مقصد کی عظمت، وسائل کی قلّت اور تا قابل یفتیں متائج ہی انسان کی ذبانت کے مظاہر ہیں توانسانی تاریخ میں کول ہے جو محمد (النفیلیلم) سے مقابلہ کرسے؟ و نیائے معروف تزین انسانوں نے صرف ہتھیار، قوانین اور سلطنتیں بنائیں جو زیادہ تر مادی قوت پر مشمل تھی اور ان کی آ تھول کے سامنے ہی تنزل کا شکار ہو تمکیں۔ لیکن بس ایک استی (محد الفاتیم) نے ناصرف فوق، قوانین اور سلطنتیں قائم کیں بلکہ آپ نے لاکھوں ایسے نفوس پیدا کردیئے جنہوں نے اس وقت کی دنیا کی ایک تہائی اکثریت پر اسے اثرات مرتب کیے، اس ہے مجھے بڑھ کر اہنواں نے عقائد و نظریات کو بلکہ اروحون تک کوندل ڈالا۔ صرف ایکٹ کتاب کی بنیاد يرجس كالكها موامر لفظ قانون تقاء - أيك اليي روحاني امت کی تشکیل کردی گئی جس میں مر زمانے ، وطن، قومیت کا حامل فرد موجود نقل...

محمد (التَّانِيُّ لِلَّهِمُ ) كيانهين شخصي؟ ايك فلاسفر ، خطيب، رسول، قانون ساز سیه سالار، جنگهی، نظر مات کو فتح کرنے والے ، ایک عقلٰی عقیدہ کو بحال کرنے والے، 20 مرحدول والی سلطنوں کے معمار... انسانی عظمت کے تحسی بھی معیار کو لیے لیجئے ، کیا كوأن ال سے زيادہ عظيم ہے ... ؟ [ 5 ]

بور في عالم نامس كار لا ئل Thomas Carlyle red From Web

المنائی بشپ بوس ورتھ اسمتھ Smith کیاب "فیراور فیری عقیدہ" میں کی ہے ہیں:

"اگر کسی سے بوچھا جائے کہ فوج، محافظوں،
محل اور دولت کے بغیر دنیامیں کس نے فی الحقیقت الوہ ی المحل المحل اللہ المحل اللہ المحل اللہ المحل اللہ المحل المح

ر مول المنظم في سند الت كالن الفالا الرا النجاء الرا النجاء المرافع المنظم في المنظم المنظم

ایک نتها محر مطالبم شخامت ایک اداد العزم انسال جنهیس امن دنیا کو روشن کرنا آنها کیونکه امن کا حکم انهین خدائے دیا تھا"۔[16]

مووَّدَحُ ايدُورِدُ كَبِين Edward Gibbon ايكن

کتاب "زوال سلانت روما" بین تریز کرتے ہیں:

"ثمد النوائی الله کت المجمی القادِ التی شابانہ شاک و بھوکت کو خاالم میں نہ القی سی میں کوئی عار نہ سی و وہ اگر میں کوئی عار نہ سی وہ القی سی میں کوئی عار نہ سی وہ اگر کے اگر بیان کو ایک الله بین کوئی عار نہ سی وہ کہ کہ یک الله بین اور دیکھاوے کے وہ ایک عرب الکا لیتے۔ مستر د کرتے ہوئی لگا لیتے۔ مستر د کرتے ہوئی کی لین اور دیکھاوے کے وہ ایک عرب الکا بین اور دیکھاوے کے وہ ایک عرب الکا ایک خرب الله بین اور دیکھاوے کے وہ ایک عرب الله کتے کہ سادہ غذا ہے گزر بسر کرتے۔" [7] الله کتاب "تار تی سلطنت عرب" میں لکھتے ہیں:





ورو ب المسكن فكش ناول وار آف دى ورلد، نائم مشين الله مشين الله في الله مشين الله في الله في الله مشين الله في الله في

" پیغیر اسلام کی صداقت کاسب سے بڑا جیوت یہ ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے وہی سب سے پہلے ایمان لائے۔

آپ نے ایک ایسے معاشر ہے کی بنیاد رکھی جس میں ظلم و سفاکی کی مجائش نہ تھی ... اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کیے گئے ہیں، لیکن یہ تشاہم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد (التان اللہ ای اسواول پر نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ال اصواول پر ایک معاشرہ قائم کیا۔[15]

آ کسفورڈ کے معروف پر وفیسر ڈی ایس مار گولیتھ David Samuel Margoliouth

''محمد (الشخطينيظ) كے سيرت نگارون كا ايك طويل سلسله ہے ال مين جگه بإنا شرف كى بات ہے۔ اين اين جگه قابلِ احترام ہونے كے باوجود تمام انتهائی متازات شخصیات کی فکرست مین محمد (منگافیام) کا شار سب سے پہلے کرنے پر ممکن ہے کہ پچھ لوگ جیران ہوں اور شاید بچھ لوگ اس پر سوالات انتهائیں، مگریہ تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہیں جو نہ ہی اور دنیاوی دونوں سطح بر کا میاب رہے۔"[11]

برطانوی تقیوصوف کی گریس انڈیا کی صدراور

ساستدان مسزای بیسنٹ این کتاب میں لکھتی ہیں:

«کسی بھی ایسے شخص کے لئے جس نے عرب

بر عظیم نیفیبر کی زندگی اور آپ کے کردار کے

بارے میں پڑھا ہو بیر نا ممکن ہے کہ وہ اپنے دل

میں ان عظیم بیفیبر کے لیے انتہائی احرام کے علاوہ

سی ان محسوس کرے۔ خود میں جب بھی ال

عظیم بیفیبر کے بارے میں بڑھتی ہوں توالی عظیم

عظیم بیفیبر کے بارے میں بڑھتی ہوں توالی عظیم

استاد کے لیے تعریف و توصیف کی ایک نئی لیم

میرے اندر اسھتی ہے اور احرام کا ایک نیا جذبہ اُنجرتا

میرے اندر اسھتی ہے اور احرام کا ایک نیا جذبہ اُنجرتا

عریہ اُندر اسٹھتی ہے اور احرام کا ایک نیا جذبہ اُنجرتا



واقته بال النس ترسيخان المراس کے کون الکار کرسکتا ہے کہ ٹھد کی تعلیمات نے عربوں کی زندگی بدل دی ۔ ال ہے پیمیانہ طبقہ نسوال کو تبهی وه احترام حاصل نہیں ہوسکا تھا جو تھرکی تغلیمات ہے انہیں حاصل ہوا۔" [19]

برطالوی مصنف جی ایم ڈریکاٹ . Gladys M

Draycott عراب – المعالم

"اپنی تعلیمات ذہانت اور جوش و خلوص ہے حمد (الطالبيم) نے ایک لا قانون علاقے کے لیے موثر قوانین و صنع کئے، سابھ اور مذہبی ادارے قائم کئے، انہیں ایسی عبادت پر لگا دیا جس میں رنگ ، نسل ، امارت، غربت اور م طرح کن اور خ شیخ ختم ہو جاتی ہے۔ وٹیاکا کوئی بھی تیٹیبر محد کی طرح ایسے معاشرے اور ساج کی بنیاد نه رکه سکاجو مثالی مواور آنے والے ہر زمانے کے لئے تقلید کی ترغیب دیتا ہو"۔[20] مشهور فریج مؤرخ موسیوسیریو Louis Amelie Sedillot ابنی کتاب تاریخ عرب میں ر سول الله مَلَا لِللَّهِ مَا كُوخِراج عقبيدت بيش كرتے ہيں " محمد (الشَّهُ البُّرَامُ " يول تو محض أي يقيم ، مرَّعقل ورائهمين يكاندروز كارتهيه

لو گول کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشائی ہے پیش آتے اور اکثر خاموث رہتے، طبیعت کے حکیم ، خلق کے نیک ، اکثر اللہ سجانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا کرتے، لغومات مجھی زمان ہے نہ لکا لتے، مساکین کو دوست ر کھتے، مجھی فقیر کو نقر کے سبب سے حقیر نہ جانتے نہ فسی باوشاہ سے اس کی باوشاہی کے سب ہے اخوف کھاتے تھے۔[21]

مغرنی مؤرخ اور کتاب تاریخ عرب کے مصنف فلب کے حتی Philip Khuri Hitti کھے ہیں: ''محمہ (ﷺ کی وفات کے بعد ایبا معلوم

ويتبرأ والت مين أيك بهن ايبانه تعادمان في عرادت الله كن الحاعث أور وين ايثار مين محمّد (التُوالِيّام) جیسی مثال قائم کی ہو .... تحد (النابیم) کی ور د متدی کا وائره انسال تن تک محدود نه خفا بلکه آپ نے جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑنے کو بہت .راكباس "-[16]

اے سندی آف ہسٹری کے مصنف آرنلڈ ٹوائن کی Arnold J. Toynbee دنیائے تاریخ کا ایک معتبرنام ہے ،وہ لکھتے ہیں

" محد (الطالقة) نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رئکٹ و نسل اور طبقاتی امتیاز کا خاتمہ کر ویا۔ فسی مذہب نے اس سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جو محمد (النامیلیم) کے دیرے کو نصیب ہوئی،

آج ونیاجس ضرورت کے لیے رو رہی ہے، اُسے صرف اور صرف مساواتِ مِحَدَّی کے نظریے کے ذریعے ہی بوراکیا جاسکتا ہے"۔[17]

مشهور فكتفىءر ياضى وانءانشا برداز برثر نذرسل Bertrand Russel كتت بين:

"تاریخ ہمیں بتانی ہے کہ محد (النظیم) ایک عظیم انسان اور فقید الشال مذہبی رہنما نتھ ۔ وہ ایک ایسے ویسے بانی شے جو برد باری، مساوات اور انصاف کی بنیاد ول پر گھڑاہے"۔[18]

فرانسیسی صحافی اور مصنف ایمل ڈرمنگھم Émile Dermenghem کھے ایں کہ

وسي محد (الطفاليم) كارزے سے رزا معترض اور نقاد كوكى ايبا واقعه بناسكما هر ... جب محد (النايليل) نے اسے آب پر عصد اور طیش کو غالب کرلیا ہو، کیا کسی ایسے واقعے کی نشاندہ ک کی جامکت ہے جب محمہ نے غیر نثائشہ زبان استعال کی ہو، کوگ معترض اور نقاد بھی محمہ (الطفیقیلم) کی زندگ کا ایسا





آبہات مختلف کا موت کے لئے مختلف خداہیں۔[23] مغربی مفکرین میں ایسے سلیم الفکر لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی سیریت مبارکہ کا منصفانہ جائزہ لیا اور حقائق کو کماحقہ ' پیش کیا۔

ایسے مفکرین کی آراء کو اہل مغرب میں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کا مطالعہ صرف متعصب مفکرین ہی کے فکر کے آئینے میں نہ کریں بلکہ غیر جانبدارانہ آراء تک بھی رسائی پاسکیں۔

### \*

#### خواله جات

- [1] Bonaparte et Islam Christian Cherfils
- [2] Young India 1928, Volume X
- [3] The Rule of Prophet Mohamed
- [4] The Genuine Islam Vol. 1, 1936
- [5] Histoire De La Turquie 1854
- [6] Heroes and Hero Worship and the Heroic in History
- [7] The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 2
- [8] History of the Saracen Empire
- [9] Muhammad at Mecca 1953
- [10] Mohammed and Mohammedanism 1874
- [11] The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History
- [12] Table Talk of the Prophet
- [13] The Life And Teachings Of Muhammad
- [14] Islam: The Misunderstood Religion' in Reader's Digest, May 1955
- [15] Outline of History
- [16] Mohammad and the Rise of Islam
- [17] A Study of History
- [18] Why I Am Not a Christian
- [19] Life of Mohamet
- [20] Mahomet: The Founder of Islam
- [21] Histoire des Arabes
- [22] History of the arabs
- [23] Youth of Muslim League at Malappuram Town Hall

ہواکہ عرب کئے یجر زیرے ہیرووئ کئی ترکس کی مثل،
میں تبدیل کردی گئی ہو۔ ایسے ہیرو جن کی مثل،
تعدادیا نوعیت میں، کہیں اور پانا سخت مشکل ہے۔
عہد وسطی میں انسانیت کی نشو و نمااور ال کی
ترقی و بہتری میں جس قدر مسلمانوں نے اہم
رول ادا کیا ہے، اتنا کسی قوم نے بھی نہیں کیا۔
محمد (التحقیق کے) نے انسانوں کو بتایا کہ کوئی
حکمرال نہیں سوائے خدا کی ذات کے اور انسان

محمہ ( الشَّالِيُّظُ ) کے دورِ حکومت میں دین کے احکام اور قرآ ک کے ارشادات کے ساتھ جو تطابق ملتاہے، اس کی توقع ہر مسلمان حکران ہے کی جاتی ہے اور تعلیمات محدی کا یمی جوہر ہے"۔[22] انڈیا کے مشہور ادیب و شاعر مشونت سنگھ khushwant šingh نے مالا پرتم ٹاون ہال ( کیر الہ انڈیا)، مسلم لیگ ہوتھ کے ایک احَلاَسٌ میں یہ کہا: روجمیں اسلام اور پیٹیبر اسلام کو ال کی تغلیمات کی روشنی میں سمجھنا جاہیے، آپ ہندومت کو سمجھنے کے لئے ہندوانتہا ہیندوں کی طرف نہیں د کھتے، سکھ مذھب کو سکھتے کے لئے جرنیل سکھ بجنڈرانوالہ اور اسکے ساتھیوں کی طرف نہیں دیکھتے اک طرح آب کو اسلام مجھنے سکے لئے اس کے نام نہاد پیروکاروں کی بجائے پیغیبر اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا جاہیے، لوگوں کو ایک بات سمجھنا جاہیے کہ اسلام تکواری زور برنہیں بھیلا، انڈو نیشیااور ملائشیا

محد (الشخ الميلية) نے جمیس ایک قاور مطلق خداک عباوت کرنا سکھائی، ووسرے مذہب کے برعکس

میں مجھی اسلامی فوق واخل نہیں ہوگی تھی۔

کیکرے اسکے یاوجود وہان پر ایک بڑک تعداد نے اسلام





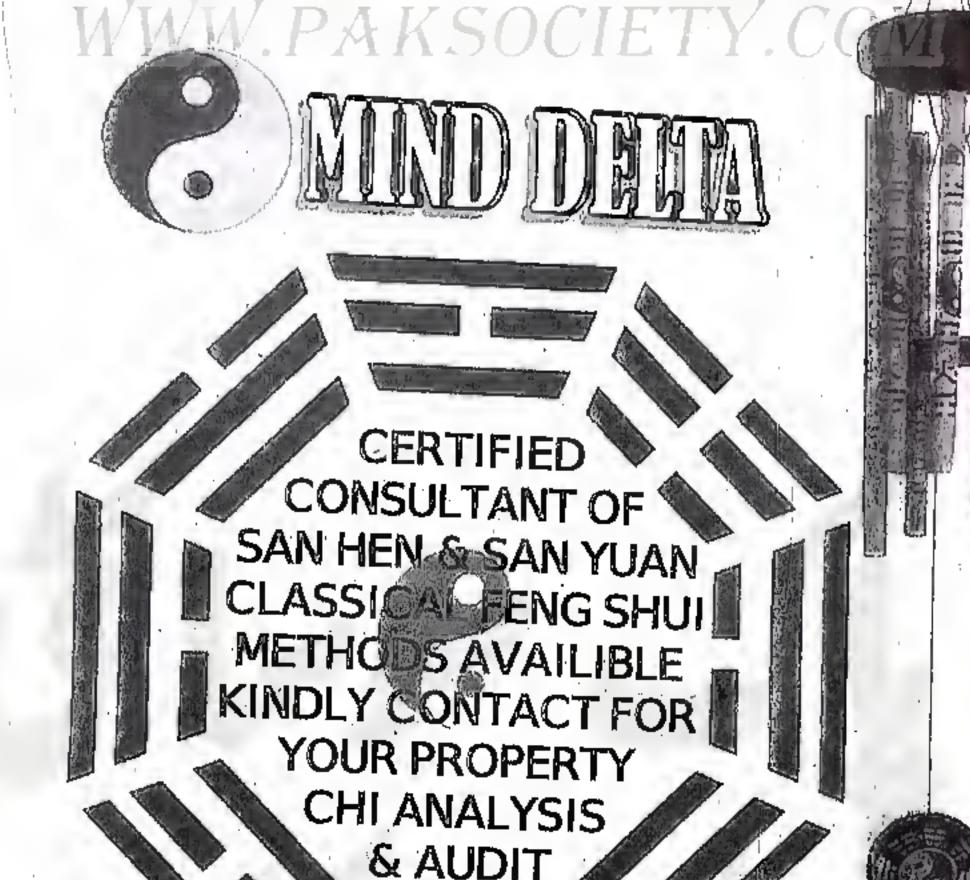

IMRAN MERCHANT,

### MIND DELTA

HAJI MEHARBAN ROAD,

OPP: DCO HOUSE,

JEHLUM. 49600

TEL: 0333-5841999





ایدر اور گرد و دواح بین اپنی تو آبادیان قائم کرر کھی اندر اور گرد و دواح بین اپنی تو آبادیان قائم کرر کھی تھیں۔ انہوں نے عربوں کوغلام بناکرر کھا ہواتھا اور وہ ان سے دوہرے درجے کے شہریوں کا ساسلوک کرتے ہے۔ کرتے ہے۔ کرتے ہے۔ کرتے ہے۔ کرتے ہے۔ کرمول اللہ منالیا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ ک

*6*2015*U*153

Copied From Web

سمجن سكتے تنھے۔

. دو سنتر جر خیل ، مماتندر انجیف دربدین حاریثه (ار سول ے رابطہ پیدا کرنے سے آبل ان عرب سرودارون سے رابطه كانيمله كياب

سینٹ مال کے دور میں عرب ناصر ف دور دور تک آباد تنے بلکہ انہوں نے دمشق کے شالی علاقہ میں چھوٹی مونی سر داریاں بھی قائم کرر کھی تھیں۔اس وفت اس علاقے کا حکمران حارث(ارٹیس) نامی ایک تمخص تھا۔ ر سول الله مَالِيكُم ك دور مين اس علاق مين عرب تبیلہ عسان آباد تھاجس نے عیسائیت تبول کرلی تھی۔ رسول الله مناطبيم نے اس قبيلہ کے مختلف سرداروں کے نام بھی خط مجھوائے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی وعومت وی۔

نی منافظیم نے پہلا خط حارث ابن شمیر کو لکھا۔ رسول اللدمت الله متاليم الم الم يصره ك نام مي اسلام كا وعوت نامه ارسال كياب بيه خط حارث ابن عمير الازدي لے كر كئے مكر عيسائى سر دار شرجيل ابن عمر و الغسانى نے رسول اللہ منگالی کے سفیر کو گر فتار کرنے قتل كرديا ـ عيساني نسر دار كابيه فعل تمام بين الاقوامي اصول و تواعد کی تھلی خلاف ورزی تھا۔رسول اللہ سَلَا لَیْنَا مِنْ اللّٰہِ سَلَا لِیْنَا مِنْ اللّٰہِ مِنَا لِللّٰہِ مِن سفیرے فل کا تاوان طلب کیااور مطالبہ کیا کہ مجرم کو سزادی جائے۔لیکن شہنشاہ ہر قل نے مسلمانوں کی جھو نی سی مہم کے مقابلہ میں ایک لاکھ سیاہ پر مشتمل وہ فوج روانہ کر دی جو اس نے ایر ان کی مہم کے لئے بھرتی کی تھی، اور ابھی اسے فارغ نہیں کیا گیا تفاررسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي إِن مَهِم كَ لِيَة تَنِينَ بَرَارِ افراد بِر مشتمل فوج تعظی کے رائے اور پہھ کمک سمندر کے راست بجوائی تھی، مسلم فوج کاہر قل کی فوج سے موتد ے مقام پر مقابلہ ہوا، مسلمان و محمن کی تعداد سے خائف نہیں تھے، جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے

الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله على الله صاحبرادك اور ان ك نائب جعفر الطبيارٌ ابن ابو طالب (رسول الله مَنَالِثُيثُم ك عم زاد) شہید ہو گئے۔

اس کے بعد فوج نے خالد ابن ولید کو سیہ سالار منتخب كميا- انهول في دحمن كو بهاري جاني نقصان بهنيايا اور اسلامی فوج کو بتدر تنج پیچھے ہٹالائے۔ دھمن کو مسلم فوج کا تعاقب کرنے کی جر اُت نہ ہوئی۔

و جرى مين رسول الله متاليكيم خود سيس هزار افراد پر مشتل فوج لیکر لکلے۔ راستے میں اسلای فوج جس جگه پراؤ ڈالتی، وہاں ایک معجد تعمیر کردی جاتی۔ آپ مَلَا لَیْدِیم کے پورے شالی عرب اور جنوبی فلتطين يرمسلمانون كى بالادستى قائم كرلى - ان علاقول ير مسلمانون كاقبعنه مستحكم مو كيااوراب روى شهنشاه أن میں مداخلت تبین کرسکتا تھا۔ تاہم انہی اسلامی مملکت کی سر حدول کی صورت حال منتکلم نه تھی۔ چنانچہ ڈیڑھ سال بعد ایک اور فوجی مهم روانه کی گئی۔ بیہ فوج عین اس روز روانه مو كَي جن رُوز رسول الله مَكَالْتُلِيمُ كَا وصال موا. اس فوج كو تجييخ كا فيصله رسول الله سَكَالِيَّيْمُ نِهِ كَمِا تَقَا چنانچہ خلیفہ اول حصرت ابو بکر ہے پیٹمبر خداماً لیکٹیوم کا فيصله برقرار ركها- فوج كا كما تذر اسامه اين زيد كومقرر کیا گیا۔اُسامہ کے والد حضرت زیر ؓ جنگ مونہ میں اسلامی فوج کی ممان کرتے ہوئے جام شہادت نوش كر ملك ستھ - اس فوج نے اسلامی مملكت كى حدود كو مزيد شال ميں وسعت دي اور جلد ہي قلسطين مسلمانوں کے زیر تکیں آگیا۔

عمان کے عرب گورٹر کو بھی رسول اللہ سکالٹیکٹے نے اسلام قبول کرنے کی وعوت وی اور اس نے اسلام.



# محقق، موخ اور سيرت الكار وقا كسيسار حميسية الله 1908 و-2002م

محق سیرت نگاره تاریخ دان اور ممتازید بی اسکالر ڈاکٹر محمد حداللد کی کتابیں، مقالات اور تحریروں نے فرانس بیس اسلام کی اشاعت و فروغ بیں نہایت اہم کردار اداکیا۔
اِس کا شوت بیہ کہ اُن کے ہاتھ پر پچاس ہزار سے زاکد فرانسیسیوں نے اسلام قبول کیا، جن بیس اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، ڈاکٹر ز، ماہرین تعلیم، اسکالرز اور بن شامل ہے۔
افراد، ڈاکٹر نہ ماہرین تعلیم، اسکالرز اور بن شامل سے۔
ڈاکٹر حمیداللہ کی زبانوں پر عبور دکھتے ہے۔ انہوں نے فرانسیسی، جرمن، ترکی، اگریزی، حربی اور اردو میں تحریر فرانسیسی، جرمن، ترکی، اگریزی، حربی اور اردو میں تحریر کے فرانسیسی، جرمن، ترکی، اگریزی، حربی اور اردو میں تحریر کی درجہ رکھی کے فرانسیسی، جرمن، ترکی، اگریزی، حربی اور اردو میں تحریر کی درجہ رکھی کے درجہ رکھی دبانوں میں ہیں اور ہر کاب ریفرنس بک کا درجہ رکھی دبانوں میں ہیں اور ہر کاب ریفرنس بک کا درجہ رکھی مطالع کے بعد ہزاروں افراد مسلمان ہو سے۔
مطالع کے بعد ہزاروں افراد مسلمان ہو سے۔

تاریخ شاہدہ کہ رسول اللہ متالیق نے اسے خط لکھا تھا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی وعوت وی گئی تھی۔ (نبی متالیق کے اس خط کا اصل مسودہ اس وقت و مشق میں موجود ہے۔) کہاجاتاہ کہ شاہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا تا ہم وہ اینی رعایا کو قبول اسلام کی ترغیب نہیں وے سکا تھا۔ نجاشی کا قبول اسلام اس حقیقت سے بھی تابت ہو تاہے کہ امام بخاری کے مطابق نجاشی کی وفات کی خبر ملنے پر رسول الله سکا الله سکر سکو سکا الله سکا

قبول كرليا مر مل التي المساء الساعل الراياميار ر سول الله منگانلیم نے قبطیوں کے سر دار کو خط لکھا ادراسے اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔ قبطی سر دار نے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل دیا، تاہم مقوقس کے قبول اسلام کا مقصد حاصل نہ ہوسکا۔ مقوقس نے اسلامی سفیر کومتعد دشخا نف دیے۔ اصل مسودہ اب تک محفوظ ہے اور ان دونوں استنبول (تری) کے مشہور میوزیم توپ کالی میں موجودہے۔ حضورا كرم سَلَيْنَا فِي نَعْمُ فِي عَلَفْ حَكم انول كوخط لكھ ان میں حبشہ کاشاہ نعاشی تھی شامل تھا۔ مسلمانوں سہ شجاش کے تعلقات اس خط سے بہت پہلے سے قائم منے۔ حضور پاک مَالِيْنَا کُم کے اعلانِنوت مَالِیْنَا کم سے كوئى بأجج سال بعد مكه ميں چند الل اسلام پر استے مظالم ڈھائے گئے کہ انہوں نے مادر وطن سے جمرت کرکے سنندریارے ملک حبشہ میں پتاہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اسکلے سال اہل مکہ نے دوسفار تیں حبشہ بھیجیں تا کہ مسلمالوں کو حیشہ سے نکال کر اہل مکہ کے حوالے کیاجائے۔ تمر دونوں سفار تیں ناکام رہیں۔ جب مکہ والوں کا دو سرا و فد حبشه گیا تور سول الله متالفینم نے مجی اینا ایک سفیر حبشه بهیجاتا که ال مکه کی سازش کامقابله کیا جاسکے۔ اس *دور* کی حبشہ کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، جس کے باعث بیہ قطعی انداہ نہیں ہوسکتا کہ حبشہ کے جس شاہ *شجاشی نے ملی مسلمانوں کو پن*اہ دی اور دس سال بعد جس نجاشی نے اہل مکہ کے دوسرے وفدے ملا قات کی متھی وه ایک شخصیت بھی یا دو مختلف افراد ہتھے۔قیاس کیا جاتاہے کہ یہ ایک ہی شخصیت تھی اور پیقیبر اسلام مُنَافِيعًا ہے اس کے تعلقات نہایت دوستانہ نتھے۔



نجائی کا ایک بینا بھی شامل تفانہ وہ بعد میں مدینہ آگیا اور رسول اللہ مَثَّلِیْمُ کے خاندان کے زیرِ کفالت فرو کی حیثیت ہے بہیں سکونت اختیار کرلی۔

ہ جری میں جب پیغیر اسلام مکی نظیم نے خسرو پرویز (ایران) کو اسلام کی دعوت دی اور است خط کی دعوت دی اور است خط کی اسلام کی دعوت دی اور است خط کی اسل مسودہ ہم تک پہنچا ہے۔۔۔۔۔ اس خط کا اصل مسودہ ہم تک پہنچا ہے۔۔۔۔۔ یہ ہمنامشکل ہے کہ آیار سول اللہ متی نظیم کا یہ خط خسر و پرویز نے وصول کیا تھا، یااس کے کسی جانشین کو ملا تھا۔ کیونکہ بالکل انہی دنوں ایرانیوں کو نمینوا کے مقام پر مکمل نتاہی کاسامنا کرنا پڑا تھا۔۔

بہرحال! اسلامی سفیر سے نہایت توہین آمیز سلوک کیا گیااوراسے بے عزت کرکے ایرانی دربارے نکال دیا گیا۔ ترندی کی ایک حدیث کے مطابق ایران کی ایک صدیث کے مطابق ایران کی ایک سفارت مجیجی ۔ ایرانی سفیر شخط لیکر رسول اللہ متالیق کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا مقصد سابق شہنشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو بہنچائی جائے والی اذیت کا مداواکر ناتھا۔ ایران کی بیہ ملکہ غالباً کوران و خست مقی جو مختصر عرصہ کے لئے خالباً کوران و خست مقی جو مختصر عرصہ کے لئے تاہد ایران پر جلوہ گررہی۔

کین بین صورت حال خاص طور پر بروی سکین مخص ہے۔ یمن نقافی اعتبارے نہایت ترقی یافتہ علاقہ نقا اور اجھنز انتہائی شاندار ماضی کا حال تقالہ یمن میں روم اور اجھنز سے بھی پہلے مہذب حکومتیں قائم تھیں۔ رسول اللہ منافیق کے ظہور سے صرف ایک نسل قبل یمن بین عظیم الثان سلطنت قائم تھی جس کی حدود میں ماصرف بورا جزیرہ نما عرب بلکہ وہ وسیع علاقے بھی شامل تھے جو بعد میں باز نطینی اور ایر انی سلطنق کا حصہ شامل تھے جو بعد میں باز نطینی اور ایر انی سلطنق کا حصہ شامل تھے جو بعد میں ایر انیوں کی غلامی کے خلاف نبرد

أزمانها يمنى ايرانيون كي غلاميون سے تعال ما مال کرنے کے لیے بین میں آباد تمام ایرانیوں، ایرانی اکنسل دکام اور فوجیوں کو قتل کرنے کی ساز شول میں مصروف شخصے اس موقع پر رسول الله مَكَالْلِيْقُ كَى طرف سے اہل یمن کو قبولِ اسلام کی دعوت کامیابی سے بمكنار ہوئى۔ يہنلے خالد ابن ولنيد اور پھر حضرت على كو اس علاقے میں بھیجا گیا۔ چنانچہ جہاں یمن کے بہت سے قبائل أسانى في وائرة اسلام مين داخل موسكت، وبال نجران کے عیسائیوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول كركے امن ہے رہنے كوتر جي دى۔ يمن كا دائشمنداير ائى گور نرباذان بھی آتش پرستی ہے توبہ کرکے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ رسول الله فعلی الله فعلی الله الله فعلی الله الله فعلی اله فعلی الله فعلی الله فعلی الله فعلی الله فعلی الله فعلی الله فعل عَبِد ہے پر بر قرار رکھااور کچھ عرصہ بعد جب وہ وقابت یا گیا تور سول الله سکانگینی نے اس کے بیٹے کو گور بر مقرر کردیا۔ رسول اللہ ملکی انظامیہ ے لئے مدینہ سے بہت سے او گول کو بھیجا۔ بیر سب الوگ نہایت پر ہیز گار اور صالح مسلمان شار ہوئے <u>ہتھے</u> اور ان میں بعض مثلاً ابو مو ی الاشعریء سمینی النسل ہے۔انہوں نے بین میں بطور جے ،استاد ، ٹیکس کلکٹر اور عام انتظامی افسرول کی حیثیت میں نمایاں خدمات انجام وین به معاذاین جبل جن کی مسجد آج میمی قصبه جند میں موجودہے ،انسکٹر جزل تعلیم کے عہدے پر فائز کیے کئے۔انہوں نے بین کے ایک ایک علاقے کا دورہ کیا اور ہر جگہ تعلیم کے انتظامات کیے۔ رسول الله ملاقلیکم نے چند فوجی دیتے یمن کے اس ثبت خانہ کو مسمار کرنے کے لیے بھیجے جسے کعبہ کا ہمسر تصور کیا جاتا تھا۔ جب اس بُنت خانے کو گرایا گیااور جب بُت شکنوں پر بُنوں کا کوئی غضب نازل نہ ہوا، تو یمن کے سادہ لوح عوام کے





دلون میں موجود موہوم خدشات بھی دور ہوگئے۔ جلد ہی عملی طور پر پورا یمن اسلام لے آیا، صرف نجران کا عیسائی قبیلہ اور اکا ڈکا یہودی خاندان باتی رہ گئے جو اپنے اسپے مذہب پر قائم شے۔

یمن کے متعدد دوسرے قبائل نے بھی اپنے وفد مدینہ بھیجے اور اسلام قبول کیا۔ بمن کا دسیع وعریض علاقہ تین سال کے اندر کسی جنگ کے بغیر اسلامی سلطنت کے زیرِ تگیں آگیا۔

عمان کاعلاقہ اقتصادی کھاظ سے بڑا اہم تھا اس کی بینالا تو امی بندر گاہیں اور وہاں کے ہتجارتی میلے اسلامی مملکت کے لئے و قار اور قوت کا باعث سے

دباکاعلاقہ زبر دست اقتصادی اہمیت کا حامل تھا۔
دبا اور مقشر کے مقامات پر سالانہ تخارتی میلے منعقد ہو
تقے۔ جن میں کئی ممالک کے تخارشریک ہوتے۔
دبا عرب کی دوبڑی بندر گاہوں میں سے ایک تقی اس کے تخارتی میلہ میں عرب کے کونے کونے سے ہی تہیں بلکہ چینی ، ہندی ، سندھی اور مشرق ومغرب سے تاجر ابنامالی تخارت لیکر شریک ہوئے ہے۔''۔

جنب سے علاقہ غیر ملکی تسلط ہے آزاد ہو گیا تو رسول اللہ منگالینی نے دہاکا الگ گور نر مقرر کیا۔ بیہ گور نر دہاکا رہنے والا ایک مسلمان تھا۔ اسکے فرائض میں دہاک بندر گاہ، شہر اور منڈی کی دیکھ بھال شامل تھی۔

موجووہ بحرین جو طلیح عرب وفارس میں جزیرہ عرب کے مشرق میں واقع ہے ان دنوں أوال کہنا تاہے۔ ان ونوں جس علاقے کو بحرین (بحران) کہتے ہے وسعودی عرب کا موجودہ طلع الحساء ہے جوسعودی عرب کا موجودہ طلع الحساء ہے جوسعودی عرب کا ایک حصہ ہے۔ غالباً ظہورِ اسلام کے وقت اس علاقے میں موجود قطر بھی شامل تھا۔ قطر ظلیج کو دو حصول میں تشیم کر تاہے اور یوں دو سمندروں کی تخلیق کا باعث میں موجود قطر بھی شامل تھا۔ قر بحران یا بحرین) کے اسلام قبول کر ایا وہ بنا ہے۔ بہر حال آرای علاقے (بحران یا بحرین) کے اسلامی حکومت کا نہایت پرجوش بنتظم ثابت ہوا۔ وہ تاریخ میں رسول اللہ مناطبی کے نام پر اس کے نصف تاریخ میں رسول اللہ مناطبی کے نام پر اس کے نصف در جن سے زائد خطوط کاؤ کر آتا ہے ان میں اک خط کا ایک ور جن کے نام بر اس کے نصف اصل ہم تک بہنچا ہے۔ یہ خط بہنی بار بر لن کے ایک ویہ بیلشر کے ایک دیا تھا۔

شال مشرقی عرب سے قبیلہ بنو تمیم نے نہایت آسانی سے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے مزید شال میں جونی عراق کاعلاقہ بھی عربوں کا گہوارہ تھا۔ اس علاقے میں جرہ (موجودہ کوفہ) کی ریاست سمیت عرب قبائل آباد ہے۔ ایرانی حکومت کی جنوبی اور مشرقی عرب میں جونو آبادیات تھیں ان پر دار لحکومت مدائن کے قرب وجوار کی آبادیوں کی نسبت حکومت کی گرفت کمزور وجوار کی آبادیوں کی نسبت حکومت کی گرفت کمزور مقی تاہم جرہ کے حکمران قبیلہ بنولخم کے متعدد فریل قبائل نے اسلام قبول کرلیا۔ رسول اللہ منافیق کی

طرف ہے جو اساؤ فراہم کی سکیں تاریخ بین ان کا ذکر ملتاہے۔

جیرہ(کوفہ) کے جنوب مشرق میں ساوہ کا اقدیہے۔

رسول الله منگانیم کے ایک خط کا ذکر ملتاہے جو حضور منگانیم نے ساوہ کے فرمانروا اُنفاشہ الدیالی کے نام کھھا بھا تا ہم اس خط کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ میہ بادشاہ مجھی عربی النسل تھا۔

کیا رسول اکرم مناهیا کی مندوستان ہے کوئی العلقات مندوستان ہے کوئی العلقات منتقد سنتھ ... ؟

اس جنمن میں پہھے یقین سے تو نہیں کہا سکتا کیکن اسے ناممکن مجی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ عرب تجار ظہور اسلام سے قبل ہی سندھ اور مالا بار کی بندر گاہون پر بکٹر ست آتے جائے تھے۔ مندی تاجر بھی جنوب مشرقی عرب کی بین الا توامی بندر گاه دیا کے شجارتی میلے میں شرکت کرتے ہے (ویکھیے ابن حبیب کی المحرر، صفحہ 625) اس امر کا تھی تومی امکان ہے کہ مندی تاجريمن مجى جاتے تھے (و سکھيے ابن مشام صفحہ 265) کیونکہ یمن کے حکمران سیف ابن ذی پزن نے ایک بار ایرانی شہنشاہ کواطلاع دی کہ اس کے ملک پر "، کوول" نے تبعنہ جمالیا ہے اور اس کی امداد کی جائے۔ "کون ہے کوّے ؟ ''کسریٰ نے وضاحت طلب کی "بیہ ہندی کوے ہیں یا حبشہ سے آئے ہیں؟ مشہنشاہ ایران کے ذ ہن میں یہ سوال آہی نہیں سکتا تھااگریمن اور ہندیے ور میان مستحکم تعلقات نه هوتے.... جہاں تک دبا كا تعلق نبير رسول ماك متلافيتكم خود وہاں جا سے ستھ ( دیکھیے ابن حنبل جلد 4، صفحہ 206) "بیں نے تمهارے ملک کاوسیع دورہ کیاہے'' مصنف رسول اللہ ·

مَنْ اللَّهُ مَنَّى رَوْا مَا وَيِثْ كَا مُذِّكِرُهُ مِنْ تَالْتِهِ إِنَّ كُلَّ مُعْلًا إِنَّ مُعْلًا إِنَّ ر سول ولله متحافظة من في مستقر اور بعض دو مريه علا قول کانام لیا جہاں کاوہ سفر کر بچکے ہے۔) چنانچہ یہ کوئی تعبیب خیز امر نہیں کہ جب یمن کے قلبلہ بل حارث کا وفد مدینه سمیااوررسول الله متلکیلیم نے پو پہما" یہ کون لوگ ہیں جو ہندی معلوم ہوتے ہیں۔" (دیکھیے ابن ہشام صفحه 960 دابنسعد 1 /2، صفحه 72، نسائی 41 /25) \_ ابن خنبل (229-6) کے مطابق ابوہریرہ جو سیمنی النسل من أكثر كهاكرت سن "رسول الله مَا كَاللَّيْمُ نِي ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہندوستان کی طرف ایک مہم مجیجی جائے گی آگر میں وہاں (مندمیں) ہلاک، ہوجاؤں تو ہیں بہترین شہداء میں سے جوں گا اور اگر میں تصحیح وسالم والين آجاؤل توميل وبي آزاد شده غلام ابوهر بره رمون گا۔ رسول پاک منگالٹیٹر سے ایک حدیث تھی منسوب کی جاتی ہے ، فر مایا'' مجھے مندوستان کی طرف سے تازه ہوا آتی ہے''۔

رسول الله مقالیم کی زندگی میں صرف ہندی او گوں کائی نہیں ان کے مذہب کا بھی ذکر آیا تھا۔ قدیم مسلم مورخ عبد الگریم الجیلی اور دور حاضر کے پروفیسر مولانا مباظر احسن گیلائی نے بھی اس کاؤکر کیاہے۔ مولانا مباظر احسن گیلائی نے بھی اس کاؤکر کیاہے۔ میں اس تعارف کو منبح عالم مولانا غلام آزاد بگرامی

رد یکھیے انسائیکلوبیڈیا آف اسلام) کی دو تصانیف اول ان کی سوائیلوبیڈیا آف اسلام) کی دو تصانیف اول ان کی سوائی گفت " سبحة المرجان فی آثار مندوستان " کا مقدمہ اور دوسری " شامة العنبر فی ماور دعن الہندعن سیدالبشر " کے ذکر پر ختم کر تاہوں۔

ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقہ مالابار میں میں روابیت مشہور ہے کہ اس علاقہ کے ایک ہادشاہ چکرورتی فرماس نے چاند کو دو مکڑے ہوتے ویکھا تھا۔ یہ



ر سول الله شکالینام کا مجرزہ نفاجو مکہ مگر مہ میں ظلہور پذیر سے گزراہے جس نے سیکے از متحابہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا، ہاد شاہ چکر ورتی فرماس نے اس سلسلے میں جب فقا۔ (ویکھیے ابن جمر،اصابہ۔2126) مختلفات کیں تواہے علم ہوا کہ عرب میں ایک پینجبر چین کے بارے میں حضوراکرم کی ایک معروف

کے نلہور کی پیشکوئیاں موجود ہیں۔ اور شق القمر کا

مطلب ہیہ ہے کہ وہ پیٹمبر خدا ظاہر ہو چکاہے۔ چنانچہ

اس نے ایئے بیٹے کواپٹا جاتشین مقرر کیا اور خو د رسول

الله مَنْ يَنْظِمُ سے ملاقات کے لئے عرب روانہ ہو گیا۔

اس نے رسول اللہ منافقیق کے رُوبر واسلام قبول کیا اور

مجران کے تھم پر واپس ہندروانہ ہو گیا۔ راستے میں مین

کی بندر گاہ ظفار میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں آت تھی

''ہندی بادشاہ'' کامزار مرجع خاص عوام ہے۔ انڈیا

آفس لا تبریری (لندن) میں ایک پرانا مسودہ (تمبر،

عربی2807°ص=173–152) ہے جس میں اس کی

تقصیل درج ہے۔زین الدین المعبری کی تصنیف "تحفہ

المجاهدين في بعد اخبار البرر تكالين '' ميں بھي اس كا تذكرہ

موجودہ اس كتاب كاير تكيرى ترجمه الكريزى سے

ترکی کے لو محون کے بارے میں تو بہت ہی تم مواد

علامه بلاذري أين كماب أنساب الاشراف 485-

1 میں روایت کرتے ہیں کہ کہ اسلام کی پہلی شہید

خاتون سمية عمار ابن ياسر كي والده تخفيل -انبيل ابوجهل

نے شہید کیا تھا۔ انکا اصل نام یا میٹنے تھا اور ان کا تعکق

تركى ميں نہي ايك صحص مقلاب اين ملكان الخوارز مي

تہیں بہتر ہے تگر اس کاار دو ترجمہ نامکمل ہے۔)

چین کے بارے ہیں حضور اکرم کی ایک معروف حدیث و علم حاصل کروخواہ اس کیلئے چین جانا پڑے یہ رسول بید یقین کرنے کی کافی وجوہ موجود ہیں کہ رسول اللہ مَالِیْلِیْم کی چینیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضور اکرم مَالِیْلِیْم نہ صرف ان کی استفامت سے متاثر ہوئے کہ وہ کئی اہ تک سمندر ہیں سفر کر کے آئے تھے بلکہ ان کے مصور عات کی عمر گی نے بھی رسول اللہ مَنَائِیْم کو متاثر کیا تھا۔

ایک طرف تو مسعودی کلھتے ہیں (دیکھیے علامہ مسعودی کی ''مروج الذہب'' 308-1) گرم چینی طہور اسلام ہے قبل بڑی بڑی کشتیوں ہیں بھران (بجرین) اور ممان آتے ہے اور دوسری طرف ابن حبیب دیا کے تجارتی میلہ کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں ''بیر (دیا) عرب کی دوبڑی بندر گاہوں ہیں سے ایک تھی اور ازائن کے سالانہ تجارتی میلے ہیں ہندہ سندھ، چین اور اشرق ومخرب سے تجارتی میلے ہیں ہندہ سندھ، چین اور اشرق ومخرب سے تجارتی میلے ہیں ہندہ سندھ، چین اور مشرق ومخرب سے تجارتی میلے ہیں ہندہ سندھ، چین

ایران کے علاقہ ممکر سے تھا۔ پائیٹے کو جدید ترکی میں "پاموک" کے علاقہ ممکر سے تھا۔ پائیٹے کو جدید ترکی میں "پاموک" کہتے ہیں جس کے لغوی معنی کیاس کے بین۔ اور بیا کسی ترک خاتون کانام ہی ہوسکتا ہے۔ خد ااس خاتون کے درجات بلند کرے۔ ہندوستان کی طرح

Copied From Wes 2015

\*\*

**(65)** 

حضور قلت دبابا اولساء الله سے محب کے وعوے کی منکسیل اسی وقت موتی ہے اور وعوى الله كى تطسير مسيل أسى وقت وتابل فتبول ہوتا ہے جب ہم اللّہ کے زسول حضہ رہے تھے۔ مصطفی صَالِیْ اللہ کے پیسے روی کریں۔

مراقبه بال سانگهر نگران مراقبه بال: شوکت علی مكان نمبر 51 /262 ، نز د نورانی مسجد ، سما نگھڑ يوست كوۋ 68100 فون: 541090 -235 WWW.PAKSOCIUM COM

Columbia States

اعمال کا دارو مدار نیت پرہے، ہر شخص کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی۔ (صحیح مسلم؛ صحیح بخاری)

Azeemia Foundation London (UK)
Mrs. Nelofar Siddiqui
info@azeemiafoundation.org



@2015U93



ONUNE DERAKAY



# ارشادِ نبوی صلی علید کم:



اللہ نعالی فرما تاہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں اور جب وہ میر اذکر کر تاہے تو میں اس کے ساتھ ہو تاہوں۔ (صیح مسلم، صیح بخاری)

Muragaba Hall Leicester (UK)

Haji Faroog

highgatesdesign@live.co.uk







# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



WWW.PX LASTON COM



ملیان وہ ہے جی کی ڈیان اور ہاتھ (کی ایڈا) ہے (کی ایڈا) کے مسلم) وہ ہے ایک گھری گھری کی مسلم) وہ ہے مسلم کی دور ہے مسلم) کا دور ہاتھ کی مسلم)



Muraqaba hall Holland Haji Mohammad Jawed Azeemi j.azeemi@hotmail.com







دلچسپ عجیب و غریب اور حیرت انگیر واقعات واآتار سائنس جن کی حقیقت سے آج تک پر دہ یہ اٹھا سکی

انسان سائنسی ترقی کی بدولت کہکشانی نظام سے روشتان ہوچکا ہے، سمندر کی تہداور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑرہاہے۔ زمین کے بطن میں اور ستاروں سے آگے نے جہانوں کی تلایش کے منصوبے بنارہا ہے۔ بوں توسا نکنس نے انسان کے سامنے کا بکات کے حقائق کھول کرر کھ دیے ہیں لیکن جارے ارو گرد اب مجھی بہت سے ایسے راز بوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ مہیں اُٹھایا جاسکا ہے۔ آج بھی اس کرہ ارس پر بہت سے واقعات روتما ہوئے ہیں اور کئی آثار السے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے جیرت کا ماعث بنے ہوئے ہیں اور جن کے متعلق سائنس سوالیہ نشان بی ہوئی ہے۔

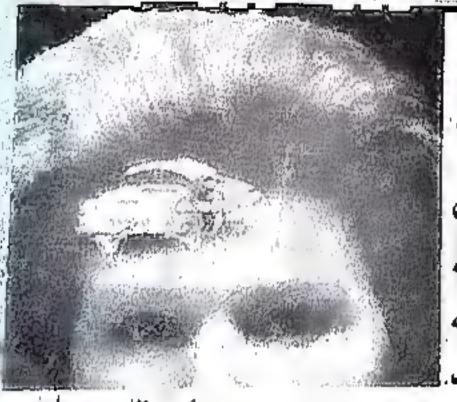

انسانی زندگی الماسي آية ول كنة بی عجیب، امنہونے MARTIN

ے میں بظامر کوئی عقلی باعلمی ﷺ رُونما ہوتے ہوں جن کے مار توجیہہ پیش نہیں کی جاسخت، لیکن اس کے باوجود ال کو حجلناا بانبين جاسكتاب

ویل میں ہم مغربی مفکر مارش ایسن martin ebon



کے کتاب true experiences in prophecy سے عام انسانوں کے چند ایسے ہی غیر معمولی، براسرار، سیچ اور ڈرامائی واقعات و تجربات پیش کررہے ہیں۔ محکمہ بولیس کے سربراہ جوڈرون کے دفتر پہنچا، وہ کائی ویر تک دفتر کے سامنے گوگو کی حالت میں کھڑا رہا... آخر کار کمشنر کے کمرے کی طرف بڑھا، وروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمشنر نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے خوشآمدید کہا۔

"والنر…! خيريت توہے…؟"

والٹرنے بولنا چاہا، گر الفاظ اس کے حلق میں الک گئے، بڑی مشکل سے وہ پچھ کہنے کے قابل ہوا۔ "جناب، چھے علم ہے کہ آپ نچو میوں اور پیشن گوئی کرنے والوں کو ٹیس مانے، لیکن میں آپ سے صرف پیر کہنے آیا ہوں کہ اتوار کی رات شہر میں مسلی ڈیسٹی کی واردات ہونے والی ہے جس میں دو قتل ہوں گے اور ایک سیابی کو گوئی گئے گی، لیکن یہ بات کسی اور کونہ بتائیں۔"

مشنر دیر تک اس کی طرف تکنا رہا، شاید اسے
یقین نہیں آررہا تھا کہ بیہ سب کھے کہنے والا والٹر ہی
ہے۔ کمشنر نے جی ہی جی میں سوچا شاید اس نے کوئی
ڈراؤنا فواب دیکھا ہے۔

پیشن گوئی تین دن تک والٹر کے ذہن پر چھائی
رہی۔ سوموار کی صبح وہ حسب معمول اٹھا اور تیاری
کر کے ساڑھے سات بچے پولیس میڈ کوارٹر پینی گیا۔
کمشنر جیسے پہلے ہی سے اس کا منتظر کھڑا تھا، دیکھتے ہی
اس کی طرف لیکا اور پھر اسے ساتھ لے کر اپنے
کمرے میں چلاگیا۔

" بیش گوئی کرنے والی عورت کا نام کیا ہے۔...؟ کشنرنے کرسی پڑ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سے ....؟ کشنر نے کرسی پڑ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ "مادام مر لمل۔" والٹرنے مختصر جواب دیا۔ "مادام کی بیشن گوئی حرف بحرف سیجھے ثابت

"والرْ...! مجھے تہماری پیالی میں مستقبل کا عکس فظر آرہا ہے۔ آئندہ اتوار کی رات شہر میں دو قبل موں گے .... ایک عام شہری کا جسم گولیوں سے چھلٹی ہوگا اور ایک کاروباری شخص ہلاک ہوگا۔ ان کے علاوہ پولیس کے ایک باوردی سپاتی کو بھی گولی سے لئے گی... یہ واقعہ کس جگہ ہوگا۔...؟ میں سپاتی کو بھی گولی سپاتی ہوگا۔... ؟ میں سپاتی بین بناسکتی .... !"

مادام مر تل نے سیر تنتذنت سے بڑے عجیب اور یر سرار انداز میں کہا۔

یہ مادام، دالٹر کی بیوی کی سیملی تھی۔ اس وقت
دونوں میاں بیوی، مادام کے ہاں چائے پی رہے ہے۔
دالٹر، سولہ سال سے پولیس میں ملازم تھا۔
چیرے کے تاثرات سے دل کے جذبات کا اندازہ
لگانے میں اسے خصوصی ملکہ حاصل تھا۔مادام کی
پرامبرار گفتگو کے دوران میں والٹر کی نگابیں اس کے
چیرے پر مرکوز رہیں۔مادام کی آئھوں سے خون
چیرک پر مرکوز رہیں۔مادام کی آئھوں سے خون
جیلک رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سائی لے رہی تھی، مادام
کے چیرے کا رنگ زرد تھا اور دایاں ہاتھ میز کے
کے چیرے کا رنگ زرد تھا اور دایاں ہاتھ میز کے
کونے پر سختی سے جما ہوا تھا۔ سیر نشنڈ نٹ والٹر اس
کونے پر سختی سے جما ہوا تھا۔ سیر نشنڈ نٹ والٹر اس
کونے پر سختی سے جما ہوا تھا۔ سیر نشنڈ نٹ والٹر اس
کیہ رہی تھی "مرٹل کی بات بالکیے ہے۔"

والمرهم يہنجا، تو خاصابريشان تھا۔ مر مل كى بيشن كوئى اس كے ذہن سے چيك كئى تھى۔ رات دير تك وہ لاشيں اس كى آئھوں كے سامنے گھومتی رہیں، كہيں چھلے يہر جاكر اسے نيند آئی۔ صبح اٹھا، تو بيشن كوئى اس كے ذہن پر سوار تھى۔ دفتر میں مجمی اس نے گوئى اس كے ذہن پر سوار تھى۔ دفتر میں مجمی اس نے گھے كر نے نہ دیا اور سارا دن پر بیٹان رہا۔ اگلی صبح والمر



WWW.PAKSOCIETY.COM

خواب میں بگھی

اس سلسلے ہیں سائی بل زیون کے شاہدات انتبائی دلیسپ ہیں۔ زیون کو خواب کے ذریعے مستغیل سے بعض واقعات کا قبل از وقت علم ہو جاتا تفا۔ چار محموروں والی سیاد سمبھی اس کے خوابوں کی سنکینی کانشان تھی۔ ڈیون نے سیاہ مجھی والاخواب پہلی مرتبه باره سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ کانونٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس نے دیکھاوہ جار محد ژوں والی سیاہ مجھی میں سوار تہیں جا رہی ہے۔ بہمی ایک عمارت کے سامنے رک جاتی ہے اور وہ اتر کر ممارت کے میکھواڑے ہے ہوتی ہوئی آیک کمرے میں چپنجتی ہے۔ کمرے میں کافی اندھیراہے کیکن بستر یر دراز ایک عمر رسیده آدی کا چبره صاف نظر آریا ہے۔ جھوڑی دیر کے بعد وہ باہر لکلتی ہے اور ویکھتی ہے کہ عمارت کے باہر ایک عورت ماتمی لباس مینے بیٹی ہے اور بہت سے لوگ اس کے محر د جمع ہیں ، وہ سب آپس میں سر گوشیاں کررہے ہیں۔

اگلی صبح ڈیون کی ہم جماعت سہلی یولیندا کو گھر سے تار موصول ہوا،اس کا باپ سخت بیار ہے، وہ گھر مینچی، تو تھوڑی دیر بعد اس کا باپ مر گیا۔

ڈیون اپنی سیملی کو پُرسا دینے کے لیے اس کے ہاں گئی۔ مید دیجھ کر وہ حیران رہ گئی کہ یولیندا کا گھر ہوں ہوں میارت تھی جسے وہ دوروز قبل خواب میں دکھے چکے وہ دوروز قبل خواب میں دکھے چکے کہ میت جس کمرے میں میں رکھی گئی تھی، وہ بالکل اس کمرے سے ملتا جلتا تھا جو ڈیون نے یولیندا کی جو ڈیون نے یولیندا کی والدہ کو دیکھتے ہی بہچان لیا کہ ریہ وہی عورت ہے جس والدہ کو دیکھتے ہی بہچان لیا کہ ریہ وہی عورت ہے جس نے خواب میں ماتمی لیاس بہن رکھا تھا۔

ہوئی۔ "کمشنر نے کہا۔ "رات ماڑھے گیارہ بیکے کیلیفور نیا تھیسٹر پر ڈاکہ پڑا، تحقیشٹر کا پینجر محولی کیلئے سے ہلاک ہو گیا اور قاتل فرار ہو گئے کچھ لوگوں نے قاتلوں کو بھاگتے ہوئے وکیے لیا تھا، انہوں نے کار کا نمبر اور قاتلوں کو بھاگتے ہوئے وکیے لیا تھا، انہوں نے کار کا نمبر اور قاتلوں کو اگاہ کر دیا گیا۔ پولیس کے دوسیاہی شہر کے تفانوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ پولیس کے دوسیاہی شہر کے مشر تی جسے میں گشت کر رہے ہے انہوں نے کار کو شاخت کر لیا اور موٹر مائیکلوں پر اس کا تعاقب کیا۔ دونوں طرف سے قائر نگ شروع ہوگئی اور ایک سیابی شدیدز شی ہوگی۔

ووسرے نے ہیڈ کوارٹر سے وائرلیس پر امداد طلب کی۔ است میں ڈاکو ایک عمارت میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر میں پولیس کے سیابیوں نے عمارت کا محاصرہ کرلیا۔ کافی تلاش کے بعد ایک بغلی کمرے میں ڈاکو وی کا پتہ چلا۔ پولیس کے تربیخے ہی ایک ڈاکو روشند ان سے باہر کود گیا۔ دوسرا باہر نکلنے کی کوش کر رہا تھا کہ پولیس نے گولیوں کی یو چھاڑ کردی اور رہا تھا کہ پولیس نے گولیوں کی یو چھاڑ کردی اور وہ ارا گیا۔"

ام کلے دن کمشنر نے واردات کی جو تفصیلات پریس کو دیں۔ اسے پڑھتے ہی سینکٹروں لوگ مادام مر نمل سے گھر پر امڈ آئے، وہ سب اپنے مستقبل کے متعلق جاننا جاہتے تھے۔ لیکن مادام کا جواب مایوس کن تھا۔

بین پیشه ور نبوی نہیں، بیہ پیشن گوئی تو محض ایک اتفاق تھا۔ آپ کی طرح مجھے بھی پہنے معلوم نہیں کہ بیہ کیسے ہو گیا۔" مادام کو بہ مات سینکڑوں مرتبہ دہرانا پڑی۔

\*\*\*



و یون نے اس خواب کا ذکر اپنی ماں سے کنیاء تو ۔ اس نے سب سے پہلے ڈینیل کو **بون** کہا تھا۔

\*\*\*

ابراسم لنكن كا قتل

الیشن کے نتائج کا اعلان ہو چکا تھا۔ ابراہم لنکن کو دوبارہ ملک کا صدر چن لیا گیا تھا۔ پارٹی کے مرکزی دفتر میں ہنگامہ خیز دن گزار نے کے بعد ابراہم لنکن فاتحانہ مسکراتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوا، جو نہی آرام کرنے کے لیے صوفے پرلیٹا، اس کی نیند سے بو جھل آئکھیں سامنے دیوار پر لگے ہوئے قدم آدم آئینے پر مرکوز ہو گئیں۔ اسے آئینے میں اینے دو چہرے و کھائی ویے۔ ایک انتہائی ہشاش بشاش اور تزرست اور دوسرازر داور بے جان۔ وہ بڑ بڑا کر اٹھ بیٹے اینے عکس غائب ہو تھے۔ وہ اینے چہرے کے بید شوا بیدہ عکس غائب ہو تھے۔ وہ اینے چہرے کے بید خوابیدہ عکس غائب ہو تھے۔ وہ اینے چہرے کے بید خوابیدہ عکس خائے ہوئی کہ درہا ہے۔

"صدارت کا دوسرا دور تمہاری ہلاکت رہوگا۔"

مارشل بل بین نے بتایا کہ جب کنکن کو صدارت کے بلیے دوبارہ نامز و کیا گیا اسے ابنی موت کا بورا یقین ہوگیا۔ اس نے اپنی نامز وگی کی خبر انتہائی خاموشی سے سئی۔ اس سے بھی زیادہ واضح اشارہ وہ خواب تھا جو کنکن نے اپنے قتل سے صرف ایک مہینہ پہلے ویکن نے اپنے وہ ستوں کو بتایا تھا کہ:

چندون کی بات ہے، میں بہت دیر سے سویا، مخطاوت کے باعث مجھے جلد ہی نیند آگئی۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ اپنے وفتر میں تنہا بیٹھا ہوں، اوائک رونے اور سسکیاں مجرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں وفتر سے اکلا اور میڑھیاں از کر

اس نے بتایا کہ چار گھوڑوں والی سیاہ بگئی ان کا خاندانی اسیب ہے۔ اس کی ابتداء 1652ء میں اس وقت ہوئی جب خاندان کا یک بزرگ بشپ رکٹ او کوئل، کرامویل کے ظلم سے تنگ آکر چار گھوڑوں والی سیاہ بھی میں فرار ہو تا ہوا پکڑا گیا۔ کامویل حکومت نے اسے بھائی مارس اور کوئل اسے بھائی مارس اور کوئل کی تمام جائیداد ضبط کر کے اسے جلاوطن کر دیا۔ مارس کی جمائی سفر کے دوران ہی میں مرگیا۔ مرتے دفت وہ کھی سفر کے دوران ہی میں مرگیا۔ مرتے دفت وہ کھی اسی بھی میں سوار تھا۔

مرد نے ایک فرد نے ایک مرد ہے۔ ایک فرد نے پہلی مرتبہ خواب میں اس مجھی کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ مجھی خوابوں میں خاندان کے سب بی افراد کو نظر وہ مجھی خوابوں میں خاندان کے سب بی افراد کو نظر آئے گئی۔ خواب میں مجھی کی موجود گی ہمیشہ کسی نہ کسی نقصان یا کسی نقصان یا کسی کی موجود گی ہمیشہ کسی نہ کسی نقصان یا کسی کی موجود گی ہمیشہ کسی نہ کسی نقصان یا کسی کی موت کا پیش خیمہ ہوتی۔

ایک مرتبہ ڈیون کے دادا ڈیٹیل اوکوئل نے خواب میں ویکھا کہ وہ بھی میں سوار ہے۔ بھی یوسٹن میں اس کے خالہ ذاد بھائی کے گھر میں داخل ہوجاتی ہے جہال اس کے خالہ ذاد بھائی کرے میں لیٹی ہوجاتی ہے جہال اس کی ماں ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمزوری کے باعث وہ ڈیٹیل کوئہ پہچان سکی۔ اسے میں ڈیٹیل کی دادی نے اسے جگاآیا اور کہا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے رہی ہے۔ ڈیٹیل نے ریسیور کھایا فون کی گھنٹی نے رہی ہے۔ ڈیٹیل نے ریسیور بھایا ہوں کہا تھایا ۔ پوسٹن سے اس کا خالہ زاد بھائی بول رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ پچھ کہنا ہڈ پیٹل نے کہا:

''کیا تم مجھے سے بتانا چاہتے ہو کئہ والدہ مرچکی ہے۔''

اس کا خالہ زاو بھائی دم بخود ہو گیا، کیونکہ بڑھمیا کو فوت ہوئے مشکل سے پندرہ منٹ گزرے ہتھے اور



سے شکار کا برو گرام بنایا۔ تیاریان میمل ہوائیس، عمر عین روائلی کے وقت موسم خراب ہو گیا۔ ہیرللہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو شکار پر جانے سے روکا اور پروگرام ملتوی کرنے کی التجا کی۔ او حرجیک کی بیوی نے تھی اپنے شوہر کو روکا۔ محکمہ موسمیات نے . طوفان آنے کی خبر وی تھی، اس کا ذکر کیا، اپنی محبت کا داسطہ دیا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی شدمانا اور گھر نے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے که موسم اور زیاده خراب بهوگیا، تاجم وه آبسته آبسته بورے واشکٹن کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ " كُرْشته رات مجھے ذرائجي نيند نہيں آئي" هير لله

نے او تکھتے ہوئے کہا۔ "جانے کیوں میر انجمی یمی حال رہا۔" جیک کار كَااسِتْير نَكَ تَكُمَاتِي مُوسِحُ بُولا:

ساحل پر مینی کر وہ ملاحوں کے یاس کئے۔ ملاحوں نے بتایا کہ سمندر میں سخت طوفان آنے والا ہے، اس کیے مجھل کا شکار خطرے سے خالی سیس کیکن ہیر لڑ اور جیک نے اس انتہاہ پر بھی کان نہ د هرے۔موٹر یوٹ کرائے پر لی اور سمندر کی لیروں سے نبردازما ہو گئے۔ جس جگہ وہ سفر کر رہے تھے وہاں ساحل بل کھا تاہواا تگریزی لفظ نُو (U) کی شکل بناتا تھا۔ انہوں نے موٹر بوٹ کا رخ سامنے کے ساحل کی طرف موڑ وہا.... انجی وہ راستے ہی میں ہے کہ طوفان نے آلیا۔ موٹر بوٹ پیکو لے کھاتے لگی۔لہروں کے خوفناک تیمیٹرے موٹر پوٹ کو گیند کی طرح ادھر ادھر اچھال رہے تھے۔ انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی، لیکن موٹر بوٹ گرواب سے نہ نکل سکی۔ دفعتا ہیر لڈ او تگھنے لگا جیک نے جھتجھوڑ کر

المنافي المن الك الله المرام من كياء ليكن ومال کوئی نه نقا۔ عجیب وغریب آوازیں اب بھی آرہی تھیں، کمروں کی بتیاں روش تھیں، میرے دل میں طرح طرح سے خیالات پیدا ہونے کیے۔ یہ کون لوگ بیں...؟ اور کیوں آہ و بکا کر رہے ہیں...؟ آخر میں گھومتا کھر تا مشرقی ہال کی طرف گیا۔ اندار سے واخل ہوتے ہی میری نگاہ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی میت پر پڑی۔ میت کے چاروں طرف مسلح محافظ کھڑے تھے، میت کا چمرہ کیڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا... چاروں طرف لو گوں کی بھیڑ تھی، کچھ لوگ روز ہے تے اور پچھ میت کی طرف دیکھ رہے من نے ایک سیابی سے بوچھا:

ومرتے والاكون ہے ... ؟".

سپاہی نے جواب دیا" نیے صدر محترم کی لاش ہے، انہیں کسی نے کمل کر دیاہے " اس کے بعد مجمع سے ا یک شور اٹھااور میری آئکھ کھل گئی۔

14 ایریل 1865ء کوشام کے سات بجے کنگن کے خصوصی محافظ کروک نے رخصت ہوتے وقت كها وصدر محترم، گذنائك"

ا کنکن نے جو اب میں کہا<sup>((</sup>خداحافظہ'' گھر جاتے ہوئے کروک کو دفعتا خیال آیا۔ آج صدرنے خلاف معمولی، خداحافظ، کیوں کہا، حالا تکہ وه هميشه گذنائك، كهتي تنفي، تلفيك تين تلفظ بعد کروک کی گنتھی سلجھ گئی۔ لٹکن کو گو بی مار دی گئی تھی۔

\*\*\*

سمندري طوفان ميں مدد

ہیر لڈ اور اس کے دوست جیک نے چھٹیاں اکٹھے گزارنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے بیکنک اور پھیکی



جُن بن صَدَّرَدِ سَيْتَ بَهِتَ ہِ اعْلَىٰ اسْرُونِ اور عَیْرَ ملکی نما مندوں نے شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام جہاز سے عرضے پر کیا گیا تھا۔ جولیا اور برکی وزیر کی بیوی این بھی مدعو تھیں۔ تقریب سے چند کھٹے قبل جولیا نے خواب بیں ویکھا کہ وہ ایک جنگی جہاز کے عرشے پر کھڑی ہے۔ اچانک دوسفید گھوڑے اس کی طرف لیکتے ہیں۔ گھوڑوں پر دو انسانی ڈھانچے سوار ہیں، کھوپڑی کی بناوٹ سے ایک اس کے باب کاڈھانچا لگنا ہے۔ جولیا گھر اکر اٹھی اور بھاگئی ہوئی اپنے باپ کاڈھانچا لگنا ہاس گئی، لیکن وہ خواب من کر بنس پڑا اور کھنے لگا:

"خواب ہمیشہ اعصابی کمزوری کی علامت ہوتے ہیں، ان پریفین کیا جائے، تو دنیا کے سب کام زک جائیں۔"

تقریب مقررہ وقت پر منعقد ہوئی۔ سب لوگ جہاز کی بیجیدہ اور جدید ترین مشیری کو دیکھ کر مائنس دانوں کی تعریف کر رہے ہے۔ دعوت کے بعد جہاز ہیں نصب شدہ تو یون کا عملی مظاہرہ شروع ہوا۔ جو تی امن بیندہ نامی توب نے دوہز ار پونڈ وزنی موا۔ جو تی امن بیندہ نامی توب نے دوہز ار پونڈ وزنی گولہ داغاہ اس کی نال پھٹ گئی اور وزیر جنگ تھامس اور چولیا کے باپ کے پر نیچے اڑ گئے۔ جو لیا کی شادی کے تھوڑے کے باپ کے پر نیچے اڑ گئے۔ جو لیا کی شادی کی میں گیا۔ 2 تھوڑے کے باپ کی بیٹ اس کا خاوند امریکہ کا صدر بن گیا۔ 261ء میں وہ ر پہانڈ کے پارٹی کو پیش میں شریک تھا۔ جو لیا نے خواب میں دیکھا، اس کا خاوند سخت تکلیف میں ہے۔ ان د توں ڈاک اور تارکا ان تقام انہائی ست تھا۔ لاچار جو لیا نے اپنے ٹوزائیدہ ان خاور نرس کو ساتھ لیا اور کشتی کے ذریعے ر پھانڈ کی طرف روانہ ہوگئی۔ سفر کے دوران میں وہ کئی مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں مر تیہ بے ہوش ہوئی اور سخت پریشانی کے عالم میں

اسے جگایا اور پوشش ہو کو ستی جلائے کی تلقین کی۔ ور حقیقت ہیرلڈ او گئے نہیں رہا تھا بلکہ جاگتے ہیں خواب و یکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر دو مخص سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ان کی موٹر بوٹ الٹ چکل ہے اور وہ غوطے کھارہے ہیں۔ ہیرلڈ کے ول میں اس خواب کی سیائی اس قدر جاگزیں ہوگئ کہ اس نے موٹر بوٹ کارخ کھلے سمندر کی طرف موڑ ویا۔ اجانک ہیر لڈنے ویکھا پچھ فاصلے پر کوئی سیاہ سی چیز تیر رہی ہے۔ واقعتا ایک شخص غوطے کھارہا تھا۔ جیک نے کود کر اسے یائی سے باہر نکالا اور موٹر بوٹ میں لٹا دیا۔ دو تین منٹ کے بعد اس شخص کو ہوش آگیا۔اس نے بتایاوہ اینے ایک دوست کے ہمراہ سیجھلی کا شکار کر رہا تھا کہ ان کی مشتی الٹ گئ اور وہ دونوں سمندر میں گرگئے۔ ہیرلڈنے یہ سنتے ہی وہ سرے . تفخص کی تلاش شروع کردی۔ تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تحشق مل منی۔ کانے سے بندھی ہوئی ڈوری تحشق کے انجن میں مچھنس گئی تھی۔ اس ڈوری نے دوسرے شکاری کو بخالیا، اس کی مدوستے وہ تشننی کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا شکاری تشتی پر سوار ہوا، تو ہیرلڈ نے کہا: "جیک، اب صیل والی چلنا جاہے، شاید قدرت ہمیں ان لو گول کی جان سيانے كے ليے تھينے لائی تھی۔"

\*\*\*

گھوڑوں پر دو انسانی ڈھانچیے امریکہ کے سابق صدر جان ٹیلر کی بیوی جولیا کے خواب بھی اس سلسلے میں خاصے دلچیپ ہیں: 28 فروری 1844ء کو بحربہ کی طرف ہے ہے جنگی جہاز "پر نسٹن" کی افتقاحی تقریب منعقد ہوئی





ر چھائٹہ پیچی۔ اس کاخاوند ہالگل ٹھیک ٹھاک اور خوش و خرم خفا۔ جولیا نے اپنا خواب بیان کیا، تو ٹیلر نے خوب مذاق اڑایا، لیکن جولیا کے دل کی کھٹک دور نہ

ہوئی۔ انجانا خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ہوٹل ہی میں رہنے کا فیملہ کیا۔ اگلی صبح ٹیلرنا شتے سے فارغ ہو کر ہوٹل کے نجلے

جھے میں گیااور جو لیا کنو بنش میں شرکت کے لیے تیار ہونے گئی۔ دفعتا دروازہ کھلا اور ٹیلر لڑ کھٹراتا ہوا اندر

داخل بوااس کاماتھ اپنے دل پر تھا اور رنگ پیلا زرد۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوااور ٹیلرای شام مر گیا۔

\*\*\*

میک آپ روم میں قتل

ر ملا کو کشرت سے خواب نظر آتے ہے۔ آئ کے خواب تفصیلات کی حد تک سیج ثابت ہوتے خصے۔ خوابوں کی کشرت نے اس کے والدین کو تشویش میں مبتلا کردیا، چنانچہ وہ اسے ایک ماہر نفسیات داکشر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اعصالی کمزوری کا نفسیاتی اور طبی علاج تجویز کیا، لیکن خواب پھر بھی کم نہ ہوئے۔

ایک رات رمان نواب میں دیکھا، اس کی مال جو ہنگری کی سب سے بڑی قلمی اداکارہ تھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ اچانک ایک چھوٹے سے قد میں مولی اور آتے ہی پستول ہے گی عورت اندر داخل ہوئی اور آتے ہی پستول ہے گولی چلادی۔ گولی رمالی مال کو گئی اور وہ گر پڑی۔

اس بھیانک خواب کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھٹری کے ہوئی اور بھائتی ہوئی اپنی مال کے کمرے میں پہنی ۔ کوسنایا۔ ہوئی اپنی مال اور سوتیلے باپ کو خواب سنایا، اس اور سوتیلے باپ کو خواب سنایا، اس دوران وہ ہری طرح کانپ رہی تھی۔ اس وقت صبح کے لیے

کے پانچ نے رہے تھے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے رمالا کواسینے ساتھ لٹالیا۔

تصیح آتھ بیچے رملاکی مال تھیٹر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ابھی وہ میک آپ میں مصروف تھی کہ گھر والوں کو گوئی چیٹے شائی دی۔ تمام والوں کو گوئی چیٹے شائی دی۔ تمام لوگ میک آواز اور آیک چیٹے شائی دی۔ تمام لوگ میک آپ کے کرے کی طرف بھا گے۔ رملاکی مال خون میں لت بت فرش پر تڑپ رہی تھی۔ اس نے آیک ہاتھ میں کنگھی کیٹر رکھی تھی۔ قاتلہ گھر کی آیک بہتہ قد خادمہ تھی جسے چند روز پہلے رملاکی مال نے نوکری سے جواب دے دیا تھا۔

جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا

سیوارڈ کے ہاں مقیم تھا۔ سیوارڈ کی دو بیٹیاں تھیں اینا اور ہانورا ... آندرے نامی ایک نوجوان فوجی افسر اور ہانورا ... آندرے نامی ایک نوجوان فوجی افسر ہانورا سے شادی کاخواہش مند تھا۔ آندرے مشخم کی موجود گی میں ہانورا کو رضا مند کرنے کے لیے سیوارڈ کے ہاں تھہرا۔ جس روز ہانورا نے شادی سے انکار کیا۔ اسی رات مشخم نے خواب دیکھا کہ آندرے کیا۔ اسی رات مشخم نے خواب دیکھا کہ آندرے ایک نامعلوم مقام پر تین فوجیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ جام شلاشی کے بعداس کی جرابوں میں سے خفیہ گیا۔ جام شلاشی کے بعداس کی جرابوں میں سے خفیہ کافذات برآمہ ہوئے، چنانچہ اسے جاموس کے الزام میں موت کے گھائے اتارویا گیا۔۔۔

صبح المصنح المصنع بى كتنگهم نے بد خواب سب او گول وسنایا۔

1774ء میں آندرے امریکہ کے کلاف لڑنے کے لیے نیویارک گیا۔ اس دوران میں امریکی جرنیل

رزدی - جهاد کا کپتان آندر ب کا انتظار کید انبر جهاز کو آر ملڈ نے برطانوی کمانڈر کو امریکی فوج کے فلیدراز موما في سميا - آندر ي في بيد صور تحال و تيمني ، أو اور مغربی محاذ کی تنسیلات مہیا کرنے کی پیش کش کی-قوبی لیاس اتار دیااور عام لباس پین کر خفید کاغذات آر نلڈ جارج وانشکٹن کا خاص معتند اور امریکی فوج کا جر ابول اور بوٹول میں منہ البیار وہ راجیتا رہانا دوسر ابڑاجر نیل تھا۔سارانو گاکی ٹُٹے کا سبر ااس کے سر تیویارک کی طرف میل دیا۔ اک حِکّه ڈیوٹی پر سوجود تھا۔ آر نکڈ کا پیغام لانے والا تحض چو نکہ انتہائی ذمہ امریکی سیامیوں نے اسے روکا۔ انہوں نے نظاہر سے کیا دار تھا۔ اس کیے برطانوی کمانڈ ہنری کافنٹن نے او که وه در حقیقت برطانوی سیابی بین اور امریکی آر نلڈے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ آر نلڈے سامیوں کے میں میں جاموی کر رہے ہیں۔ ملنے کا فرض آئد رے کو سونیا کیا۔ آتدرے ایے اعصاب کو قابو میں ندر کھ سرکا۔ اس جنزل آر تلد جوئے اور شراب كارسياتھا۔ امريك نے اپنی اصلیت ظاہر کردی۔ امریکی سیابیوں نے کے چند بڑے بڑے لوگوں ہے اس نے قرض لے اے فورا کر فار کرلیا۔ تلاشی لینے پر اس کے بوٹوں رکھا تھا۔ لاکھوں ڈالر کا قرض ادا کرنا اس کے سلیے ہے خفیہ وستاویزات بر آ مد ہوئیں۔ وہ اس کو امریکی ناممکن تھا، چنانچہ اس نے امریکہ کے جنگی راز برطانیہ كماع رك ياس كے كے - كماندر نے جزل آر نلذ كے کے ہاتھ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماته لکھے ہوئے کاغذات دیکھے توسششدر رہ گیا۔ اس ميجر آندرے بحرى جہاز كے ذريعے چورى تھے نے فورا جارج واشکٹن سے رابطہ قائم کیا، لیکن آر نلا رات کے وقت مقررہ مقام پر پہنچ حمیا۔ جزل آر مللهٔ

غیر صحت بخش غذا کھانے پر بجلی کا جھٹکا لگے گا

بیل کے جھکے سے موٹاپارد کنے کی ٹیکنالو تی تیار کر لی گئی ہے۔ منیش سیٹھی نامی سائنسدان نے کلائی پر پہنے والی ایک ایک ایک ہے اس پی تیار کی ہے جو غیر صحت بخش غذاؤل یاضر ورت سے ذائد کھانے کی صورت میں بازہ پر بجل کا جو کا لگائے گی اور بول رفتہ رفتہ دماغ میں یہ بات محفوظ ہو جائے گی کہ معتر صحت یا ضرورت سے زائد کھانے سے بچنا ضروری ہے۔ سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس پی کی تیاری مشہور ماہر نقسیات یاولود کے کلاسیکل کنڈیشننگ کے اصول کے ہے۔ سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس پی کی تیاری مشہور ماہر نقسیات یاولود کے کلاسیکل کنڈیشننگ کے اصول کے مطابق کی گئی ہے جس میں منفی سر گرمیوں کو ناپندیدہ محرک کے استعمال سے ختم کیا جاتا ہے۔ اس بر تی پٹی کو مطابق کی گئی ہے۔ اس بر تی پٹی کو سیولوک کانام دیا گیا ہے۔



اس سے پہلے ہی فرار ہو کر نیو بارک میں برطانوی فوج

کے ہیڈ کوارٹر میکئے گیا تھا۔ آعدے پر فوجی عدالت

میں مقدمہ چلایا گیااور اس کوموت کی سزادی گئی۔

وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مطلوبہ رقم کے

عوض خفیہ اطلاعات اور وستاویزات آندرے کے

حوالے کردیں۔ اس اثنا میں امریکی سیابیوں نے

آتدرے کا جہاز دیکھے لیا اور اس پر فائرنگ شروع

1. نمک کا سحر ا 7. نونت در ات 2. پرامرار بنما تین ا 8. اسالت کرم بنشند 3. سفید اور سیاه سحر ا 9. سحر الت تبسیل 4. جاکلینی پهال 10. جزیره دوانت 5. بخیره مردار 11. نیله بهاله 6. مولومند و ملی 12. خوات رتک آلبنار



# ونياك وليس اور وليس عجب اورها ابرار مقامات

آلے کی او جے آج تک تلاش کی جارہی۔

انہیں جو بوں میں سے چند پراسرار ترین کا تذکرہ

پنین خد مت ہے۔ یہ ججیب مقامات ناصرف خوب ورت

اور حسین ہیں، بلکہ انتہائی پراسرار اور نا قابل لیقین ہمی

ہیں اور ان کے بارے ہیں لوگ زیادہ جائے ہمی نہیں۔

نمک کا صحوا

فہرست میں جونی امریکی ملک بولیویا Bolivia سے جنوب مغرب میں واقع دنیا کاسب سے بڑا نمک کا صحر ایاسب ہے بڑی نمکیاتی دلدل Salt Flat کا تذکرہ سے بہلے آتا ہے، جس کا نام سالار دی نوبونی

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK PAKSOCIETY COM

ہماری دنیا قدرت کے جو بول سے بھری پڑی ہے۔

یہ جو بے انتہائی دکش اور مسحور کن بھی بیل اور جیب
وغریب بھی ۔ قدرت کی جیرت انگیز صنائی اور محیر العقول مناظر اور ایسے مقامات کی کی نہیں جن کا مشاہدہ کرنے والے افراد جیرت سے انگشت بدندال رہ مشاہدہ کرنے والے افراد جیرت سے انگشت بدندال رہ جاتے ہیں۔ بعض مقامات بھی ہیں جن کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو تا ہے کہ جیسے ہم کوئی پینٹنگ دیکھ رہے ہوں یا معلوم ہو تا ہے کہ جیسے ہم کوئی پینٹنگ دیکھ رہے ہوں یا بھر کسی سابئس قلش مووی کا منظر ہو۔ ابی طرح دنیا بھر کسی سابئنس قلش مووی کا منظر ہو۔ ابی طرح دنیا بھی ایسے پر اسرار مقامات کی گئی نہیں جن کے وجو دیمیں بیس جن کے وجو دیمیں بیس جن کے وجو دیمیں بیس بیس جن کے وجو دیمیں بیس ایسے پر اسرار مقامات کی گئی نہیں جن کے وجو دیمیں

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY



ONUNE LIBRARY

FOR PAKISHAN



-4-Salar de Uyuni

بولیویا بیں واقع نمک کا یہ صحرا سطح سمندر سے 3600 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس کی بیرونی سطح دس ہزار سال پہلے ایک جھیل کے سوکھنے کی وجہ سے قائم ہوئی تھی۔ اس جھیل کو و نیا کی سب سے ہڑی نمکین بانی ہوئی تھی۔ اس جھیل کو و نیا کی سب سے ہڑی نمکین بانی کی جھیل قرار دیا گیا۔ دس ہزار 582 مر بع کلومیٹر کے رقبے پر بھیلی یہ نمکیاتی دلدل جوبی امریکہ بیں واقع رقبے پر بھیلی یہ نمکیاتی دلدل جوبی امریکہ بیں واقع واقع ہے۔ سطح سمندر سے گیارہ ہزار 95 وفٹ بلندی پر واقع یہ دلدلی قلعہ کئی قدیم جھیلوں کی یادگارہ۔ واقع یہ دلدلی قلعہ کئی قدیم جھیلوں کی یادگارہ۔ واقع یہ دلدلی قلعہ کئی قدیم جھیلوں کی یادگارہ۔ کے بہاں نمک کی موئی تہیں جم چکی ہیں جن پر آپ چل بھی سکتے ہیں،

اور دیکھنے میں ایسالگتاہے جیسے آپ بانی پربی چل رہے ہوں۔ پانی سو کھنے کے بعد دیکھنے میں نمک کا کیک طویل صحر انظر آتی ہے، اس کی سطح سخت ترین نمکیاتی تہہ پر مشتل ہے۔ اس کی سطح نہ صرف بالگل ہموار ہے بلکہ ہر ایک میٹر کے بعد اس می دراڑ نظر آتی ہے۔ ویکھنے پر ایک میٹر کے بعد اس میں دراڑ نظر آتی ہے۔ ویکھنے پر بوں معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر کسی نے نہایت مہارت اور ہئر مندی سے ٹاکٹر نصب کرر کھے ہیں۔ میراسوار چیشافییں

ترکی کے علاقے کیاڈوکیہ Cappadocia کے شہر جوریم Göreme میں واقع پر اسرار چٹانیں بھی دیکھنے والے کو جران کردیتی ہیں۔ پر بوں کے آتش دیکھنے والے کو جران کردیتی ہیں۔ پر بوں کے آتش کدے اور فیئری چٹی Fairy's Chimneysکے



LA BOLD



چٹانیں قامت میں اور کول اور کول اور کول خروطی شکل میں قائم ہیں۔ سے زمین کے قریب ان کا قطرزیادہ کے اور بلندی پر کا قطر کی انداز میں ان کا قطر کی انداز میں ان کا قطر کی انداز میں ان کا قطر کی چٹالوں میں کا قطر کی چٹالوں میں جٹالوں میں جٹالوں میں حیرت انگیز طور پر مشابہت ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ

سمى نے انہیں ہاتھ سے تراشاہے۔

کہاجاتا ہے کہ آتش فٹائی مادہ پر مشتل کونز نماان چہنیوں کے زیادہ تر سوراخ بارش اور ہواہے وجود میں آئے اور بعض انسانوں نے خود تراشے .... روی دور 300 تا 1200 میسوی کے در میان ان چہنیوں کو کلیسا کے طور پر استعال کہا جانے لگا۔ لوگ ان سوراخوں میں موم بتیاں اور چراغ جلاتے تھے۔ آج بھی پریوں کی چہنیوں، چٹانوں کے اندر بے ہوئے کلیسوں اور چہنیوں اور زیر زمین شہر دوں کی وجہ سے مشہور اس تاریخی اور سیاحتی علاقے کیاؤہ کیہ کو دیکھنے دنیا بھر سے ہر سال سیاحتی علاقے کیاؤہ کیہ کو دیکھنے دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں سیاح ترکی سے آتے ہیں۔

سفيدصحرا

دنیاکی پراسرار جگہوں میں مغربی مصر میں فرافرہ Farafra کے مقام پر موجود سفید صحر ا (الصحواء البیضاء) White Desert کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں واقع صحارار بگتان دنیاکا وسیج و عریض

واقع صحرا قرار دیاجاتا ہے۔ مگر مصریس واقع صحرائی قطعہ سفید اور ملکی پیلا ہٹ کارنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس رنگ کی توجے سامنے نہیں آسکی ہے۔ یہاں آتش فشائی سرگر میوں کی وجہ سے جونے کی چٹائیں بھی وجود میں آتی رہی ہیں۔ اپنی انو کھی رنگت کی وجہ سے مصری باشند ہے یہاں خیموں میں رائٹ گزار نے کے لیے پکنک باشند ہے یہاں خیموں میں رائٹ گزار نے کے لیے پکنک باشند ہے یہاں خیموں میں رائٹ گزار نے کے لیے پکنک کی غرض سے بکثر یہ آتے ہیں۔

دنیا کے اسرار بھر ہے مقامات ہیں مصرکاتی ایک اور صحرا کبھی شامل ہے۔ سیاہ صحرا (الصحواء السبوداء) مصرکے مغرب ہیں 150 کلومیٹر کے رقبے ہیں بھیلا ہواہے اور سفید صحرا ہے سو کلومیٹر دور ہے، ایپ نام کی مناسبت ہے، صحرا مکمل سیاہ تو نہیں بلکہ اس کی رنگت سیاہی ماکل اور گہری ہے، زمین پر میہ ایک سیاہ رنگت ہے جو و نیا ہیں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ یہاں پین کے رنگت ہے جو و نیا ہیں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ یہاں پین کے رنگ ہے جو و نیا ہیں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ یہاں پین کے رنگ ہے جو و نیا ہیں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ یہاں پین کے رنگ ہے جو و نیا ہیں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ یہاں پین کے رنگ ہے کہ جیسے ہم کسی دوسرے

پرایے تیر تاہے جیے وئی کئی کھی چیور دی گی ہو۔

بیرہ مر دار دنیاکی سب سے ممکین جیل جس کے مغرب میں مغربی کنارہ اور اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ زمین پر سطح سمندر سے سب سے نکیا مقام ہے جو 420 میٹر (1378 فث) نیچے واقع ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیاکی سب سے گہری ممکین بانی کی جہ سال بھی ہے، جس کی گہر ائی 330 میٹر (1083 میٹر (1083 فث) طویل اور ہے۔ بیرہ مر دار 67 کلومیٹر (42 میل) طویل اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر (11 میل) عربیش ہے۔

اے بحیرہ نمک بھی کہاجاتا ہے کیونکہ اس کا پانی شمکین

بحیرہ مردار
مشرق وسطی میں اسرائیل اور ارون کی سرحد پر
داتھ بحیرہ مر دار (البحو البیت) Dead Sea بھی
داتھ بحیرہ مر دار (البحو البیت) Dead Sea بھی
د نیرست کا حصہ ہے ، بحیرہ مر دار ہزاروں سالوں
ہے بحیرہ روم کے گرد بہنے والے سیاحوں کے لیے
انتہائی پر کشش مقام ہے۔ جس میں نمکیات کا تناسب
انتازیادہ ہے کہ بہت زیادہ شوریدگی کے باعث اس میں
کوئی آئی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے جبکہ اس
میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ بحیرہ مر دار کا پائی
میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ بحیرہ مر دار کا پائی

بحيرة مروارء مشرق وسطى

سیارے کی سطح پر کھٹرے ہیں

عدد شوریدگی کے ساتھ بیہ سمندر سے 8 اعتباریہ 6 گنا زیادہ شمکین اعتباریہ 6 گنا زیادہ شمکین ہے۔ اپنے جم کی مناسبت ہے۔ اپنے جم کی مناسبت سے اپنے جم کی مناسبت سے اپنے جم کی مناسبت جمیل قرار دیاجاسکتا ہے۔ دیاجا کلیٹی پیمائ

Philippine فلیائن کے صوبہ بوہول Bohol

Province کی جاکلیٹی پہاڑیوں کو بھی ارضیاتی ماہر

پُراسرار جگہ قرار دیتے ہیں۔ بیاس مربع کلومیٹر کے علاقے بین پھیلا1776 ہے۔ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ پہاڑیاں سبزے سے وکھی رہتی ہیں گر خشک موسم میں ان پر اگنے والی کھاس میورے رنگ میں بیورے رنگ میں بیرل جاتی ہے۔ اس مخیر بدل جاتی ہے۔ اس مخیر بدل جاتی ہے۔ اس مخیر

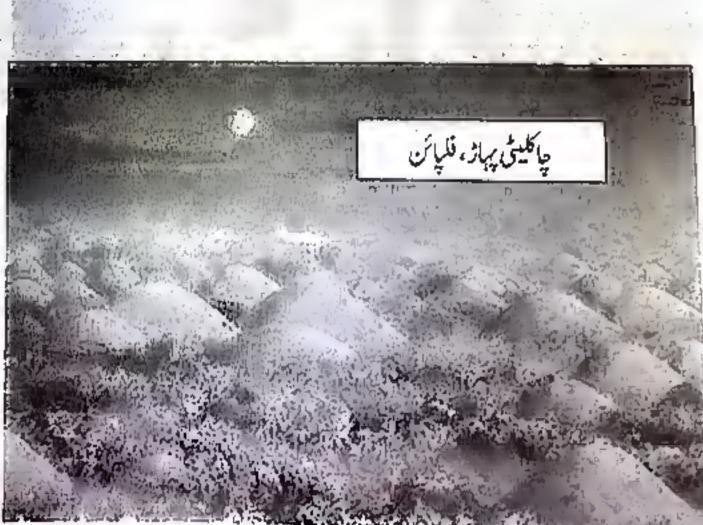





العقول قدرتي مظهر كامثنامده كرني كے ليے دنيا بھرے برى تعداد ميں سياح فليائن كارخ كرتے ہيں -مونومنث ويلي

امریکه کی ریاست بوناه ایری زوناه کولوریڈو اور نیو ميكسيكوكي سرحد پر سطح مر تفع بين واقع وسييج و عريض واری "موزومینت و کلی " Monument Valley قدرتی طور پر اس طرح تراشیدہ چالوں سے گھری ہے جن کو و کھے کر عقل جیران رہ جاتی ہے۔ اس کو تھیرے میں <u>لینے</u> والی بعض چٹا**نون کی اونچائی ایک ہزار ن**ٹ تک بلندہے۔ مونومنٹ ویلی کاٹرائبل پارک37 ہزار دوسو ہیکٹر زمین پر واقع ہے جس میں بوٹا۔ ایری زوناسر حدیر برسات کے پانی کے سکجا ہوجانے سے بننے والی بڑی بڑی جھیلیں، برجیان اور سنگی محرابیں پھیلی ہو گی ہیں۔

عگہ آپ ایک مثال ہیں، جس کے بارے میں جب تک یه وادی تواهو Navajo رید از احریم چشمنه، نیوادا (امریکه)

سایہ یا سبرہ سبیں ہے۔انہوں نے اس علاقے کو

بدصورت اور متروک قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجو دیبہ

وادی امریکہ میں سب سے زیادہ جانا پیجانا منظر بن من

ہے، اس خاموش اور پر سکون وادی ہے مستطیل مما

سرخ منتی بہاڑیوں کا منظر ہالی ووڈ کی ماضی کی یاد گار

فلمول مين خوب نظرا تاب مكريري تعداد من سياحون

أبلتے ہوئے

گرم پانی کے چشمے

کے قدر آل طور پر اسلتے چشمے Hot Spring بھی اپنی

امریکه کی ریاست نیوادٔ Nevada شن مرم یانی

کی تکاہوں ہے اب بھی او حیل ہے۔

اینڈینز قبیلے کی ملکیت ہے، انیسویں 🖳 صدی کے دوران اس وادی میں آکر بس جانے والے سفید فام لو گو<u>ں نے مولومنٹ ویلی کے خط</u>ے کو عمومی لحاظ سے ریکستانی علاقہ سمجھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے ہر طرف ریملے پھر کی بہاڑیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کہیں کہیں دیووار

WWW.PAKSOCIETY.COM

آئکھ ہے دیکھ لیا جائے یقین ہی نہیں آتا ہے ملاقہ ایک بنی کمپنی کی ملکیت میں ہے جس کے بارے ہیں دنیا کو بنیت بعد میں آگاہی ہوئی، لوگوں کی علاقے تک رسائی رسائی روکنے کے لیے مالک نے علاقے کے مرد خاردار تاروں کی باڑلگار کھی ہے اور صرف دور ہے ان البلتے چشموں کا نظارہ کمیاجا سکتا ہے۔

صحرائي جهيل

افریقی ملک کینیا کے شال مشرقی صوبے کی ترکانا حصیل کھی پُرامراریت سے لبریز ہے، میمیل لڑکانا Lake Turkana کینیا میں واقع ایک عظیم وادی شق کا حصہ ہے۔ اس کا شائی حصہ حبشہ سے جاماتا ہے۔ یہ شق کا حصہ ہے۔ اس کا شائی حصہ حبشہ سے جاماتا ہے۔ یہ 6405 مر بع کلومیٹر کے رتبے پر پھیلی ہوئی ہے جو اسے

دنیاکی سب سے بڑی وائی سرائی سیرائی سیرائی سیرائی ہائی ہے۔

سیرائی 109 میٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ بیرہ ورین، اسیک کول اور سیرین ہوئے بیرہ ارال کے بعد و نیاکی چو تھی سب سے بڑی شکین جیسل ہے۔ یہ دنیاکی سب سے بڑی شکین جیسل ہے۔ یہ دنیاکی سب سے بڑی شکین جیسل ہے۔ یہ فین دریا اس جیسل میں کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی وریا نہیں دکتا۔ اس لیے جیسل سے پائی کے اخراج کا واحد راستہ عمل جینیر ہے۔ جیسل سے پائی کے اخراج کا واحد راستہ عمل جینیر ہے۔ جیسل کے اندر موجود جزائر واحد راستہ عمل جینیر ہے۔ جیسل کے اندر موجود جزائر ورد ورد وراز ہونے کے باعث اب تک انسانی دست بروسے ورد ورد وراز ہونے کے باعث اب تک انسانی دست بروسے محفوظ ہے۔ یہ جیسل ہے جو ہر طرف سے چڑانوں میں محفوظ ہے۔ یہ جیسل ہے جو ہر طرف سے چڑانوں میں محفوظ ہے۔ یہ جیسل ہے جو ہر طرف سے چڑانوں میں

گفری ہوئی ہے ہیہ چٹائیں آتش فشائی سرگر میوں سے معروض وجود میں آئی ہیں۔ اس علاقے کا موسم نہایت گرم اور خشک ہے اور عام طور پر درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک

جزيزه بمواثى

امریکہ کے بھر الکائل میں واقع وور افتادہ بیزیرے ہوائی کا بھی تذکرہ کرتے چلیں۔ ہوائی کا بھی تذکرہ امریکہ کی 65 وین ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ویگر ریاستوں سے دور بحر الکائل کے وسطین واقع ہے۔ جزائر کی بید کڑی آتش فشانوں کے بینچے میں وجود میں آئی جن میں سب سے حسین میں آئی جن میں سب سے حسین میں ایک مرسیز وشاداب جزیرہ کوائی ہے۔

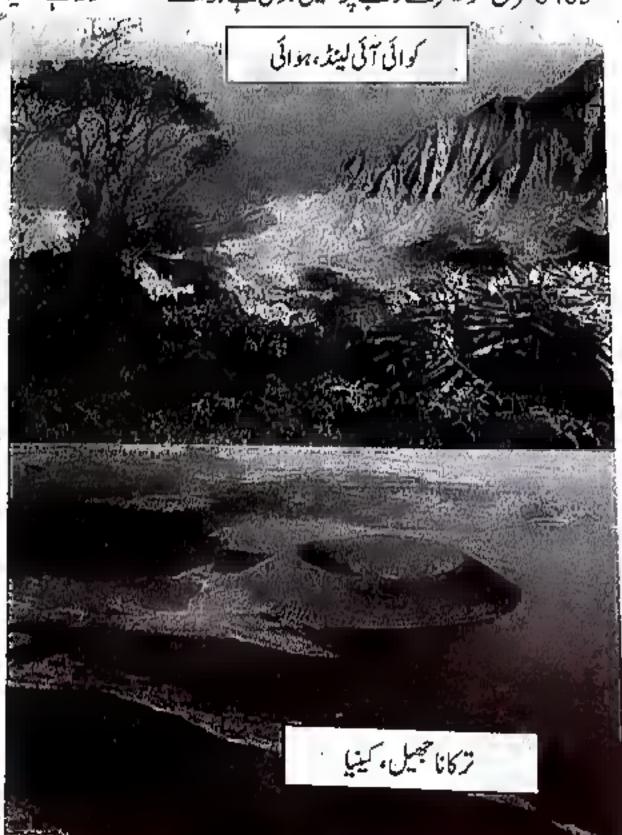





جاتاتھا\_

مثال آپ ہے جہاں قدرتی طور پر جھیاوں، آبشاروں اور قدرتی حسن کے ایسے نظارے موجود ہیں جن کی حالت دکھے کر یوں لگآ ہے کہ اے انتہائی خطیر سرمایہ لگا کر انسانی وسائل کے استعال سے تغییر کیا گیا ہے، اس کے ساحل انتہائی پُرکشش ہیں اور مقائی افراد اسے کو جنت کا حکم افراد اسے کو جنت کا حکم افراد دیتے ہیں۔ جزیرے کے حقیقی باشندے بیار ملکوں کی مسلسل آ مد کے بیافینیشیائی ہیں لیکن غیر ملکوں کی مسلسل آ مد کے بیاعث اب یہ کل آبادی کا صرف 2 فیصدرہ گئے ہیں۔ باعث اب یہ کل آبادی کا صرف 2 فیصدرہ گئے ہیں۔ بخونی درخت

بحر ہند میں کین سے 250 کلومیٹر دور سقطرا جزیرے میں ڈریکن در حقول کی سرزمین بھی اسرارے

ہے۔ اور بات در ختوں کے اجزاء اور بات سازی کے علاوہ جادد ٹونے بیں استعال ہوتے ہیں۔ مقامی لوگ اس بانی کو بینٹ کے طور پر بھی استعال کرتے ہیں۔ ہزیرے پر دو تین مختف اقسام کے در خت موجود ہیں جن کے شخ بہت چوڑے ہیں اور چھوٹی جھوٹی شاخوں پر بھول گئے ہوتے ہیں۔

باعث اے ڈر میکن بلڈ والا در خت dragon blood

tree کہاجا تاہے۔مقامی طور پر بیدروایت مشہور ہے کہ

زمانہ قدیم میں ان در خنوں کو ڈریکن کے خون سے سینجا

عادی نہیں ہے۔ یمن کے بعض جزائر میں دنیا کے لیے مفرد درخت اگتے ہیں، جے دہاں دھر العنقاء Dracaena ہا جاتا ہے جے دو درخت کہا جاتا ہے جے دیا کہا جاتا ہے جے دیا گیا کہ ایک دیو تیکل دیو تیکل حصری زمین پر ایستا دہ ہے۔ اس درخت کی خاص بات اس درخت کی خاص بات میں جو کہ اگر ان کی شاخ یا پینہ توڑا جائے یا اسکے شخ میں جھیر توڑا جائے یا اسکے شخ میں جھیر





بیل میں سطح ہے۔ 400 میٹر ( 1300 فٺ) کي گهرائي پر بيکشيريا تھی یائے جاتے ہیں جو اس فتم کے شدید ماحول میں تھی زندہ رہتے ہیں، جو کہ بانی میں بائے جانے والے لوہے اور گندھگ کے ذریعے اپناوجو دہر قرار رکھے ہوئے ہیں-نیلے رنگ کے پہاڑ براعظم جنوني إمريكه مين

واقع چلی ایک ایساملک ہے جہاں زمین کا ایسا تطعہ واقع ہے جہاں ایک حصیل نیلے رنگ کے پہاڑوں سے گھری ہے، اس حصل کے گردیماروں کے انو کھے رنگ ایسا سان باند سے ہیں کہ بوں لگتاہے کہ سیاح پر بوں کے

وس ميں چلا آياتے۔

. توریس ویل پین میشنل بازک Torres del Paine National Park نامی یارک جنوبی امریک کے ملک چکی میں واقع ہے۔ اس کار قبہ 242 سیکٹر ہے۔ یہ پہاڑوں، گلیشئیروں اور تھیلوں پر مشتمل ہے۔ یہ چلی کے بڑے پار کون میں سے ایک ہے اور سب سے زیادہ اوگ اس کی سیر پر آتے ہیں۔ ہر سال تقریبا 150,000 لوگ اس کی سیر کرتے ہیں جن میں سے 60 فی صد غیر مککی سیاح ہوتے ہیں۔

حساری ہے)



بيشتر افراد خون بهتاموا نهيل ديكهنا جاست جاہے وہ سی تصویر میں ہی کیوں نہ ہو- لیکن ٹیلر گلیشیر سے بہنے والابد خون کے رتگ کا آبشار ضرور ہر ایک متوجہ کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ قطب جنوبی کے ارد گرد برف کے صحرا اٹٹار کٹیکا میں کسی آبٹار کا پایا جانا بھیٹا حیرت کی بات ہے لیکن بہال نہ صرف ایک سینکڑوں فٹ لسا آبشار ہے بلکہ بید دنیا کا واحد آبشار ہے جس کا رنگ خون جیساسر خ ہے۔انٹار کٹیکا کی میک مر ڈوواوی میں پاتے جانے والے اس آبشار کا نام Blood Fall

(خون کا آبشار) ہے۔

ماہرین کا کہناہے کہ تقریباً 50 لاکھ سال پہلے اس علاقے میں نمک کی حجمیل بن حتی جو آہستہ آہستہ برف ے تلے دیتی چلی گئے۔ اس کا پانی عام سمندری پانی سے تین گناشمکین ہونے کی وجہ سے جم نہیں سکتا اور آبشار کی صورت میں برف ہے باہر آتار ہتاہے۔ چونکہ حجمیل کی سطح پر آئزن موجود تھا لاہذا جب یاتی باہر آتا ہے تو اس میں آئرن کولی انموجو د ہو تا ہے جو آئسیجن کے ساتھ ملکر زنگ جبیبامادہ اور رنگ پبیدا کر دیتا ہے جس سے بیر آبشار سرخ نظر آتا ہے۔ ولچسپ بات بیر ہے کہ اس







بیسوین صدی میں امست اسلامیہ کے علمی الق کو جن ستارون نے تابیناک کیاان میں جرمن یو سلم مجالی تحد اسد (لیوبولڈویز Leopold Weiss) کوایک منفر دمقام جاصل ہے۔ محد اسد کا تعلق میرودی خاندان سے تھا اور وہ جرمنی اور پورپ کے مؤ قرترین روز نائے میں سخانی کی خدمات انجام وے رہے تھے۔

1922ء میں انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے عرب دنیاسٹر کیا، سقر کے دوران ایک عرب ہم سفر

وعوست پر عرب و نیامیں تین سال گذارے، یہ خو د پستداور اپنی ذات کے خول میں گم مغربی و نیا کے اس توجوان کے کتے بڑا مجیب تجربہ تھا۔اس نے عرب معاشر ہے میں باہمی تعلقات، بھائی چارہے، محبت اور و کھ درد میں شرکت کو ويكها توجير الناره كيا اور ويال يعد ول أسلام كي جانب راغب بوكيا- واللي ير قرائن مجيد كا مطالعه كيا اور سورة تكاثر ان کے قبول اسلام کا باعث بنی-انہوں نے برلن میں اسلام قبول کر لیااور ایتانام تبدیل کرے محمہ اسدر کھا۔

اسلامی فکر کی تعنیم اور دعوت میں آپ نے 66 سال صرف کیے۔ بین تو محد اسد کے کئی کتب تحریر کیس مگر نیو بازک میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی وہ کماب تصنیف کی جس نے انہیں شہرت کے آسان پر پہنچایا۔ ان کی مشہور کتاب دی روڈ ٹو مکہ Road to Mecca علی، اوبی، تبذیبی ہر اعتبار سے ایک منفر د کارنامہ اور صدیوں زندہ رہنے والی سوغات ہے۔ روڈ ٹو مکہ بنیادی طور پر تھر اسد کی روحانی سر گذشت ہے جو گذشتہ تصف صدی سے ذوق وشوق سے پڑھی جاڑہی ہے۔اس کتاب ہیں انہوں نے اپنا جسمانی اور روحانی سفر تفصیل سے بیان کیا۔ بیہ کتاب و نیا کے تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو گی ہے ، بار بار شاکع ہو گی اور اب مجمی ہور ہی ہے کتنے ہی لوگ اسے پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ قار تین کرام کے ذوق کے لیے اس اثر آ فرین کماب کاخلاصہ پیش خدمت ہے۔

نفو دے مشرقی اور جنوبی کناروں پر رہتاہے۔ نفو د کو یا زید کا گھرہے۔اس کے خون میں صحر اکی کیفیات رہی

ہم دونوں قصر متین سے آرہے ہیں، جہاں شاہ ابن سعود

نے بچھے مدعو کیا تھا۔اب ہماری منزل مقصور تیاہے۔ تیا جس کا ذکر عبد نامہ عتیق میں یسعیانے کیاہے جس کے

ہم دو آدمی سانڈ نیوں پر او گئتے اور ہیکو لے کھاتے علے جارہے ہیں۔ سورج ہمارے سریر آگ برسارہا کبی ہیں اور اس کا دل ان کے ساتھ و عور کتا ہے۔

ہے۔ حد نظر تک تھیلے ہوئے ریت کے ملے اس آگ میں دہک رہے ہیں، پورا

صحر اسنسان اور خاموش ہے۔ میرے ساتھی کا نام زید ہے، وہ شمر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیہ قبیلہ عظیم صجر ا

پائی اور بڑھے بڑے بڑے بڑوی کا پورے عرب میں جواب آپھی طرح و عابی کر اس کی بغل میں سرا ہے کے بہتے۔
مند تھا۔ میں اس قدیم اور دور افتادہ لخکتان کو دیکھنا چاہتا جاتا ہوں۔ گاہے گاہے بل جل کر اپنے اوپر جمع ہونے
ہوں۔ کاروانی راستہ بڑے چکر کھا کر جاتا ہے اور ہم والی ریت کو گراتا رہتا ہوں تاکہ اس کے بیجے دب کر
عظیم صحر الفود کا سینہ چیر کر سیدھے جلے جارہے ہیں۔ نہرہ جادی ۔

آخر طوفان تھم جاتا ہے، ہیں اپنا جسم ہماڑ کر اٹھ کھڑ اہو تا ہوں۔ ریت میں آدھی دلی ہوئی او نٹنی کو بھی اٹھا تا ہوں، لیکن اب میں صاف سپاٹ اجھوٹی زمین پر اٹھا تا ہوں، لیکن اب میں صاف سپاٹ اجھوٹی زمین پر کھٹر اہوں، نہ مفرور سانڈنی کے نقش پایاتی ہیں نہ میری ابنی سانڈنی کے۔ میرے جمر دو پیش جو ٹیلے ہے، وہ سب ابنی حکمہ بدل بھے ہیں۔

میں سورج کے اندازے سے پڑاؤ کا رخ کرتا ہوں۔ طوفان کی دجہ سے پیاس بھڑک اٹھتی ہے۔ "پڑاؤ کچھ دور نہیں، دو ایک شھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔" میں میہ سوچتا ہوں اور مشکیزے کا پانی بیٹ بھر کر

پی ہیں ہوں۔

چلتے جلتے تین گھٹے گزر گئے ہیں، لیکن پڑاؤکا کہیں

نشان نہیں، تاہم چلتا رہتا ہوں، وو گھٹے اور گزر جاتے

ہیں، پھریہ گھٹے دنوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ ایک

دن، دو دن، تین دن۔ میں صحر اکی وسعتوں میں کھوچکا

ہوں۔ بیاس کے مارے جان لبول پر آگئی ہے۔ رات

ہور چلتے کے بعد لے سکت ہو کر کا تھی سے گر پڑتا ہوں،
او نکی میرے قریب بیٹے جاتی ہے۔ چوشے دن کا سوری

آگ برساتے ہوئے ڈکٹا ہے، بیٹاہ گری اور بیاس

سے میرے جسم کارواں رواں جل رہا ہے، حلق تقریبا

ہند ہوچکا ہے، زبان کی گڈی میں سوئیان چبھ رہی ہیں،

ہند ہوچکا ہے، زبان کی گڈی میں سوئیان چبھ رہی ہیں،

ہند ہوچکا ہے، زبان کی گڈی میں سوئیان چبھ رہی ہیں،

ہند ہوچکا ہے، زبان کی گڈی میں سوئیان چبھ رہی ہیں،

ہند ہوچکا ہے، زبان کی گڈی میں سوئیان چبھ رہی ہیں،

ہند ہوچکا ہے کے ساتھ لگئی ہوئی بندوق سے کر اتا ہے۔

ہاتھ کا کھی کے ساتھ لگئی ہوئی بندوق سے کر اتا ہے۔

ہاتھ کا کھی کے ساتھ کئی ہوئی بندوق سے کر اتا ہے۔

صرف ایک گولی کانی رہے گی، ایک گولی۔

ته تھا۔ میں اس قدیم اور دور افحادہ نخلتان کو ویکھنا چاہتا ہوں۔ کاروانی راستہ بڑے چکر کھا کر جاتا ہے اور ہم عظیم صحر انفود کا سینہ چیر کر سیدھے چلے جارہے ہیں۔ ہر طرف ریت ہی ریت ہے، سرخ ہاریک ریت۔ کہیں کوئی بگذنڈی اور رائے کانشان نہیں۔ صحر الیس چلنے والی ہوا خصوصی اہتمام کرتی ہے کہ کسی انسان یا جانور کے افقان نہ رہیں جن سے را بگیر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ کبھی سنگلاخ ٹیلوں کا ساسلہ شروع ہوجاتا ہے، کہیں واویاں آجاتی ہیں اور پھر پہاڑیاں شروع ہوجاتی ہیں ہور چھومتی نظر آتی ہے۔ را تیں ہم ہوائی اور جھومتی نظر آتی ہے۔ را تیں ہم ساروں کے بعد کہیں کوئی کنواں بھی آجاتا ہے۔ ساروں کے بعد کہیں کوئی کنواں بھی آجاتا ہے۔

چلتے چلتے ایک خرگوش نظر آتا ہے۔ زید سانڈنی سے آتر تا ہے اور لا تھی لے کر خرگوش کے پیچھے دوڑتا ہے ، مگرایک جھاڑی کی جڑسے تھو کر کھاکر گرپڑتا ہے۔
مختے میں شدید چوٹ آتی ہے ، لنگڑاتے ہوئے اٹھتا ہے ،
مشکار غائب ہوجاتا ہے اور ہم پھر چل پڑتے ہیں۔ گھنٹہ بھر کے اندر اندر زید کا شخنہ بڑی طرح سوچ چکا ہے۔ ہم
رک کر پڑاؤ ڈال وسیت ہیں۔ زید کی ساری رات رہ م

بے چینی میں کٹتی ہے۔
علی الصبح آ تکھ تھلتی ہے، تو زید کی سانڈنی دور دور
تک کہیں نظر نہیں آتی۔ زید چلنے سے قاصر ہے۔ میں
سانڈنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہو تا ہوں۔ مفر در سانڈنی
سے نفوش پالے کراں صحر اکے سینے پر دور تک چلے گئے
ہیں۔ میں ان کی رہنمائی میں متواتر کئی گھنٹے جلتا رہتا
ہوں، گر بے سود... اچانک طوفان آلیتا ہے، میں ایک
سانڈنی کو بٹھا دیتا ہوں۔ اور عیاسے اپنے آپ کوخوب
سانڈنی کو بٹھا دیتا ہوں۔ اور عیاسے اپنے آپ کوخوب





PAKSOCIETY محد اسد نے کتاب "روڈ لوکہ" میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کے بانی این سعود ایک خواب دیکھا ... اس خواب کا مطلب اہرے سعود نے بید لیا کہ وہ اپنے مخالف قبیلے کے حکمرات ایس ریشید سے حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

معامیری زبان پر قرآن کی وہ آیت جاری ہو جاتی ہے جس میں کہا گیاہے کہ ہم حمہیں خوف، بھوک، مال. و جان اور تھیلوں میں خسارے سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دی گئی ہے۔

ميراہاتھ رک جا تاہے، اچانک او نتنی گر دن اٹھا کر نتھنے پھلاتی اور فضامیں کیچھ سو تکھتی ہے۔شایداہے پانی کی خوشبو ہر ہی ہے ، پھر ٹیلے کے پیچیے سے حدی خوال کی آواز آتی ہے۔ یقنینا کوئی قافلہ گزر رہاہے۔ میں چیچ کر الکار تاہوں، مگر آواز حلق سے نہیں تکلی۔میر اہاتھ کھر بندوق سے مکراتا ہے۔ اسے بمشکل کا تھی سے اتارتا ہوں، نالی کا رخ آسان کی طرف کرتا ہوں اور ایڑی چوتی کا زور لگا کر گھوڑا دیا دیتا ہوں۔ قائز کی آواز سنسان صحر امیں کئی سینڈیک کو سجتی رہتی ہے۔ گیت کی آواز بند ہوجاتی ہے، پھر ایک انسان شیلے کے عقب سے ممودار ہوتا ہے اور مر کر شاید اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے۔ پھروہ دوڑ تاہو امیری طرف بڑھتاہے۔

چند کمے بعد دو تنین آدمی مجھے اٹھانے کی کوشش كرتے ہيں۔ اجانگ مجھے اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں پر برف کی سی مصنژک محسوس ہوتی ہے۔ ایک ماریش بڈو ہوگیا ہوا کپڑا میرے ہونٹوں پر مل رہاہے۔اب وہ کپڑا تھگو کریانی کا ایک ایک قطرہ میرے منہ میں ٹیکا تاہے، ان بیریانی نہیں تکھلا ہواسیسہ ہے۔ میراساراجسم جل رہاہے۔ایک اور پٹرو گیلا کیٹر امیرے سریر رکھ دیتاہے، بير مجمع بي يوش تبين ربتا-

米米米

ہوش آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو ایک پڑاؤ میں

یاتا ہوں۔ زیر تھی موجو د ہے، دو دلوں میں میری حالت سنتهل جاتی ہے۔زید بوری داستان سنا تاہے: مجب طوفان شروع موا، توان بدوور في الفاقا میرے قریب ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ مفرور سانڈنی تو اس رات واپس ہوگئی تھی۔ طوفان رکنے کے بعد ہم لوگ تمہاری تلاش میں لکل کھڑے ہوئے، تنین دن سک تمہیں ڈھونڈنے رہے، مایوس ہو کر لوٹے والے ہتھے کہ ایک ملے کے چھیے سے فائز کی آواز کو بھی اور ہم عمہیں موت کے منہ سے نکال لائے۔" يرّودَ ل كا قافله رخصت مو چكاہے۔ "زيد، جھے بتاؤ كل ہم كہاں جا رہے ہيں...؟"

"ميول….؟ ياعمٌ مشايد تيا…" «منهیں بھائی، میں تیا جانا چاہتا تھا، کیکن اب خواہش خہیں رہی، ہم مکہ چلے ...."

میں پوچھتا ہوں۔

چند روز بعد شام کے وقت ہم ایک دور افقادہ جھوٹے سے تخلستان میں چینچتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے ڈیرہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لڑکے ہمارے ارو گرو جمع ہوجائے ہیں۔ پیھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک تھوٹاسالڑ کازید کو ایندھن ملنے کی جگہ لے جاتا ہے اور میں سانڈ نیوں کو لے کر کٹوین کارخ کر تاہوں۔ جو نہی چرے کا ڈول کتویں میں ڈالٹا ہوں، گاؤں کی چند عور تیں بیتیلی اور مٹی کے گھڑے سریر اٹھائے یانی بھرنے آجاتی ہیں۔ان کے کپٹرے سیاہ ہیں اور عام بدو عور تون کی طرح چېرے ہے نقاب۔

عمل کے اضاد نے آور زیادہ ماہوس کیا۔ اخلاکی روایات اور تصورات کا پابند ہونے کے باوجود میں اس طوفان ے نہ نئے کے اخلاقی قدروں کے زوال سے اللہ پڑا تھا۔ میری بےاطمینانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر یو نیورسٹی کی تعلیم چھوٹی اور سحافتی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا... ایک سال تک وسطی بورپ کے شہروں کی خاک چھاننے اور عارضی تو کریاں کرنے کے بعد دنیائے سحافت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ 1931ء میں یونائیٹٹر ٹیلی گراف نیوز الیجنسی سے وابسته بوتكياب

1921ء کے موسم بہار میں ایک ون مجھے بیت المقدين سے اسپنے ماموں ڈورياں كا خط ملا۔ وہ فرائيڈ کے شاگرد اور نفسیاتی معالج شفے اور اس زمانے میں بیت المقدس میں امراض دماغی کے سیتال میں آیک اعلیٰ افسر تنھے۔ ان کے ساتھ میرے تعلقات دوستانہ تھے۔ انہوں نے لکھا، چند ماہ کے لیے بیبان آجاؤ۔ آمدور فت کے مضارف میں دوں گا۔ میں قوراً تیار ہو گیا۔ آگر اس وقت کوئی کہتا کہ عالم اسلام کے ساتھ میری یہ پہلی شاسائی میری زندگی کا انقلالی موڑ تابت ہوگی، تو میں اسے لغو قرار دے کر متنی میں اڑا دیتا۔

چندروز بعدیس مشرق وسطی جانے کے لیے بحری جہاز پر سوار تھا۔اسکندر رہے چینجنے کے فوراً بعد میں فلسطین روانہ ہو گیا۔ ہاری ٹرین صحر ائے سینا سے گزر رہی تھی۔میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بدّو بیٹھا تھا۔ اس كارنگ سانولا، ناك ستوال أور چېره عقابي تها، وه عقابي چېره جو آهنی عزم اور توبت ارادي ست مستقبل پر نظر ر کھتاہیں۔ دائیں طرف صحر اتفااور ہائیں طرف سمندر۔

'' وعليكم السلام ورحمة الله...'' ميں جواب ويتا ہوں\_ ا گرچہ میہ عور تیں نخلتان میں کئی نسلوں۔۔ آباد ہیں، کیکن خانہ بدوش طوراطوار اب تھی ان میں یائے جاتے ہیں۔ایک خانون میرے ہاتھ سے ڈول کار سالے کیتی ہے اور پانی نکال کر میرے او نٹون کو پلاتی ہے۔ مجھے انجیل کی وہ کہانی یاد آ جاتی ہے جب حضرت ابر اہیم " کاغلام اسے آتا کے بیٹے اسطی کارشتہ تلاش کرنے کے کیے کتعان سے پین ارم جاتا ہے شام کے وقت ایک تخلستان پر پینچتاہ اور عور تیں اسے یائی نکال کر دیت ہیں۔ میں ان خواتین کاشکریہ ادا کر تاہوں:

المستراه روز السلام عليم له " وه يهتي بين.

'' بہتو، خدا تمہارے باتھ سلامت رکھ اور تمہارا حافظ وبَكَرُال ہونہ"

"رابر و، خدا همبین بھی اپنی حفاظت می*ں رکھے۔*" وہ جواب میں کہتی ہیں اور اسپنے گھٹرے بھرنے لگتی ہیں۔ میں ڈیزے پر آجا تاہوں۔زیر قبوہ تیار کررہاہے۔

وسطی بورپ ہے عرب تک میراطویل سفر ایٹے دامن میں بری خوشگواریادیں رکھتاہے۔میرے بجین کا ، ابتدائی زمانہ بولینڈ کے شہر لود (Lwow) میں گزرا کھر میں دیاتا میں پروان چڑھا۔ میرے نانا ایک دولت مند بینکر تے۔ میرے والد نہایت مطمئن آور فارغ البال تقصد ميرے واوا زروو وٹز رئي (يهودي عالم) تتھے۔ میں لوو میں 1900ء میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم یرائیوٹ اساتذہ ہے حاصل کی۔ عبرانی زبان سیھی۔ کتب مقدسه پرهیس، یهودی عقائد و افکار کا مطالعه کیا، لیکن اس درس و مطالعے نے مجھے اینے آباؤاجداد کے دین سے قریب کرنے کے بچائے اور دور کر دیا۔ پھر عام روحانی بےاطمینانی اور مذہبی پیشواؤں کے قول و





لیو پولڈ ویز leopold wesis جو بعد اللہ ازال ایک معروف اسلامی سکالر محد اسد کے نام

ازان آیک معروف اسلامی شکار حمد اسد نے نام سے جانے جاتے ہیں ، سن 1900ء میں آیک میرودی گفرانے میں پیدا ہوئے ۔ محمد اسد کے والد ہو کرا نین سے ہجرت کرکے ویانا آباد ہوئے

معریر را یا ہے ، رت رسے ریون ہور اسر یہ محمد اسد نے اپنی ابتدائی زندگی ویانا جا کر بسر

کی۔ تاہم نوجوانی میں ویانا کو خیر باد کہہ گئے۔ جب اسد 22 سال کے تھے تو ان کے مامول نے انہیں پروشلم آنے کی دعوت دی۔

یروشلم میں قیام کے دوران ہی اسد نے فرینگفرٹر زائی ننگ میں ابطور رپورٹر کام شروع کیا جس کے نتیج میں انہیں مشرق وسطی میں کئی نئی جگہوں پر جانے کاموقع ملا۔ ان کی ملا قات اسلام کی معروف اسکالروں سے ہوئی ابعد ازاں شام ، عراق، کر دستان، ایران اور سنٹرل اشیا کے سمی ممالک گئے اوروین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتے جلے گئے۔

اسد نے اسلام قبول کیا اور مکہ و مدینہ میں 6 سال گذار ہے اور عربی ا قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ عرب و نیا کے علم انوں اور مفکروں سے ملاقاتیں رہیں، ہندوستان آکر شاعر مشرق علامہ محد اقبال سے بھی ملے۔ علامہ اقبال سے مشورے پر محمہ اسد نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے قبام پاکستان میں بھی فعال کر دار اوا کیا۔ محمد اسد اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے سفیر مقرر ہوئے۔ لیکن ایمی اور

یر ہی زندگی کی مصروفیات کی وجہ ہے انہوں نے سفیر کاعہدہ جھوڑ ویا۔ اپنی زندگی کے آخری دن انہوں نے یورپ میں گزارے۔ان کا انتقال 1992ء میں اندلس میں ہوا۔

سمندر کے کنارے ایک سوار تنہا چلا جار ہا تھا، شاید ساری رات سفر كرتا رہا تھا اور اب بچھ تھكا تھكا خوابيده سا معلوم ہونا تھا۔ اب سورج بلند ہوچکا تھا۔ نجیمے اور مخلستان گزرتے جا رہے <u>ہے</u> عور تیں گھڑے سر پر رکھے بانی بھرنے کنویں کی طرف جارہی تھیں۔ ٹرین جھونے تھونے اسٹیشنوں پرر کتی جلی جار ہی تھی۔ ایک استیش پر وه بدّو اتفاء تحفير کی تھونی اور آیک روثی خريدي- اين سيك پر بيضة وقت میری طرف دیکھانیکھ کے بغیر روٹی سے وو مکڑے کئے اور ایک مجھے پیش کر دیا۔ مجھے حیران اور مترود و کھے کر مسکرایا اور کیا وو منتفس " اس وقت قومین اس لفظ کے معنی نہ سمجھ سکا، مگر آج . مسجحتا ہوں۔اس نے کہا تھا وہ تناول فرمايية -" ميس في الكرا ليا اور سرکے اشارے سے شکریہ اوا

کیا۔ برّونے پھر پچھ کہا۔ یور پین لباس اور ترکی ٹو پی پہنے ہوئے ایک مسافرنے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ترجمانی کی اور مجھے بتایا کہ بیہ کہتے ہیں۔

دوتی بھی مسافر ہیں اور میں بھی مسافر ہوں اور ہم دونوں کاراستذا بیک ہے۔"

ہے واقعہ معمولی ساتھا، لیکن اس نے میرے ول بیں عربی اخلاق سے محب کی بنیاد رکھ دی۔ اس بڈونے

اجنبیت کی تمام دیواروں کے باوجود این آوھی روئی ایئے ہم سفر کو دے دی تھی۔ اس کے رویے میں انسانیت سے بے لوث محبت کی جھلک تھی۔

#### 杂杂染

صحرامیں تیز ہواچلے گئی ہے۔ زید کا جیال ہے ایک بار پھر ریت کا طوفان آرہاہے، اگرچیہ وہ طوفان تو نہیں نقا، تاہم تند و نیز ہوا بھی ہمارا پیجیھا نہیں چھوڑتی۔ ہم



اس کی آواز میں لیسکون اور اجذبہ مجر ہے۔ آتنا سکون اور اطمینان میں نے خوشحال اور نصیبہ ور لوگوں میں بھی سمجھی نہیں دیکھا۔

میں ماضی میں کھو گیا ہوں، مجھے دس برس پہلے یروشلم میں ایک اور غریب بوڑھے آوی کے الفاظ یاد آگئے ہیں جس سے تسلیم ورضائے الہی کا وہ جذبہ مترشح تھاجس سے انسان اپنی قسمت پرشا کرو قانع رہ سکتاہے۔

#### \$16.0% alle

خزاں کا موسم تھا۔ میں اسپنے ماموں ڈوریان کے گھر میں مقیم تھا وہ گھر بیت المقدس کے قدیم شہر میں واقع تھا۔ ان وٹوں وہاں تقریباً روزاندہی بارش ہو رہی مقی، چنانچہ میں باہر بہت کم نکل یا تا تھا۔ میں اکثر کھڑی کے یاس بیٹھ جا تا جو مکان کی پشت پر ایک وسیع احاطے میں تھی۔ یہ احاطہ ایک بوڑھے عرب حاجی کا تھا۔ میں تھی صاحب یار ہر داری اور سواری کے لیے گدھے ماجی صاحب یار ہر داری اور سواری کے لیے گدھے مراب کی صاحب یار ہر داری اور سواری سے احاطہ کاروال مرات یہ بور دیتے ہے۔ اس طرح سے احاطہ کاروال مرات کی صورت اختیار کر گیا تھا۔

روزانہ طلوع فجر سے پھے پہلے نواحی دیہات ہے پھل اور ترکاریاں اونٹوں پر لاد کرلائی جاتیں، پھر انہیں گدھوں پر لدوا کر شہر کے تنگ بھی کوچوں ہیں سپلائی کیا جاتا .... ون بھر بھاری بھر کم اونٹ وہاں بیشے نظر آتے۔ بہت ہے لوگ ان کی اور گدھون کی خبر گیری کرتے موسلا دھار بارش ہوتی توبیہ لوگ اصطبل میں پناہ لیتے۔ بیہ سار بان اور گدھوں والے دیکھنے میں غریب لیتے۔ بیہ سار بان اور گدھوں والے دیکھنے میں غریب خصے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لیکن ان کی زندگ کارنگ ڈھنگ عظیم آتاوں کاساتھا۔ جب وہ ایک ساتھ کارنگ ڈھنگ عظیم آتاوں کاساتھا۔ جب وہ ایک ساتھ سبزی ملے ہوئے گوشت کی چند ہوئیوں کے ساتھ روئی سبزی ملے ہوئے گوشت کی چند ہوئیوں کے ساتھ روئی سبزی ملے ہوئے گوشت کی چند ہوئیوں کے ساتھ روئی سبزی ملے ہوئے گوشت کی چند ہوئیوں کے ساتھ روئی

ایک رتیلی دادی بین اترتے ہیں، تو ہوا کی تیزی بین اور
اضافہ ہو جاتا ہے۔ وادی کے وسطین ایک گاؤں، جس
کے چاروں طرف مٹی کی فصیل ہے، ریت کے گرد و
غبار بین چیپا ہوا ہے۔ اس علاقے کو ہوا کا سوراخ کہنا
چاہیے۔ طلوع فجر ہے غروب آفاب تک ہوا پوری
قوت ہے جلتی رہتی ہے۔ صرف رات کے وقت آرام
کرتی ہے اور صح جاگ اٹھتی ہے۔ گاؤں کب کا ریت
میں وفن ہو چکا ہو تا اگر گاؤں والوں نے ہر سے لوائی
سے گرد تمرس کے لیے درختوں کی قطاریں نہ لگائی
ہوتے ہیں۔ ان کے سے ضخیم، پتے گھنے اور سدا بہار
ہوتے ہیں۔ ان کے سے ضخیم، پتے گھنے اور سدا بہار
ہور تے ریت اس طرح انہوں نے آبادی کی طرف بڑھتے
ہور تے ریت کے شیاؤں کوروک رکھا ہے۔

ہم دو بہر گزار نے کے لیے امیر کے کچے گھرکے سامنے الرتے ہیں۔ ہمارا میزیان ایک وبلا پتلا بوڑھا غریب آدمی ہے، وہ ہمیں خوش آ مدید کہتاہے اور قبوہ اور تجوہ تجوہ اور تجوہ تجوہ اور تجوہ اور تجوہ اور تجوہ تجوہ تجوہ اور تجوہ تجوہ تجوہ تو تحوہ تحدید تجاہ تجوہ تجوہ تجوہ تجوہ تجوہ تجوہ تحدید تحدید

"الله حمهيں سلامت رکھے، يہ گر تمہارا اپنا گھر ہے، الله کاکانام لے کر کھا ہے، ہمارے پاس جو پھے ہے ماضرہے... ؟ وہ معذرت بھر ہے انداز میں کہتا ہے۔

"اس ہوانے ہماری زندگی کو کھن بناویا ہے، لیکن یہ فداکی مرض ہے، ہواہمارے در ختوں کو تہاہ کر رہی ہے۔ یہ گاؤں کسی زمانے میں بڑا اور خوشحال تھا۔ اس جہ۔ یہ گاؤں کسی زمانے میں بڑا اور خوشحال تھا۔ اس جھوڑ کر جا بھے ہیں۔ ہر شخص تو اس زندگی کو بر داشت نہیں کر سکنا۔ ریت روز بر وز بر حقی چلی آر ہی ہے... بر شخص تو اس زندگی کو بر داشت نہیں کر سکنا۔ ریت روز بر وز بر حز بر حتی چلی آر ہی ہے... ایک ہم شاکی نہیں ہیں۔ آپ جانے ہیں رسول الله متالی نہیں ہیں۔ آپ جانے ہیں رسول الله متالی نہیں ہوں... آپ جانے ہیں رسول میں ہوں... آپ جانے ہیں دسول میں ہوں... "خدا کہتا ہے ، قسمت کو برا





سکون و المانبت کو سراب بخیر شدره سکتار حاجی این الیک معمولی ہے والے نے میرے دل میں: اوسر ادسر ملتے میرت نظر انظر علتے میرت نظر یم بل اخلاق ہے محبت کی بنیاد رکھ دی۔ اس بر<sup>و</sup> نے اجنبیت کی تمام دیواروں کے باوجور اپنی آ دھی رولی ایج ہم سفر کو دے دی تھی۔ اس کے رویے

آتے، وہ ان کے سر دار معلوم ہوتے۔ لوگ ان کا کہا ہے چوں و چرامانے۔ وہ سب دن بیں کئی مرتبہ میں انسانیت ہے ۔ بے لوث محبت کی جھنگ تھی۔ نماز کے لیے بتع ہوتے۔ اگر زور کی بارش نہ ہو رہی ہوتی، او باہر نماز پڑے نے - تمام اوٹ ایک کمی قطار میں "ہمارے نبی کریم منگلینیم اس طرح نماز پڑھتے تکھٹرے ہو جاتے ، حاجی امامت کر اتے .... وہ لوگ اپنی حرکات و سکنات اور ڈسپلن میں بالکل فوجی نظر آتے۔ سب مل كرمكه ك رخ، امام كى آواز يرر كوع وسيخوذ اور تیام و قعود کرتے۔ وہ این روح و جسم کے ساتھ مسی تضور میں منتخرق دکھائی دیہے۔ طمانیت وسکون سے بہرہ مند ہوسکیں۔"

میں چھے سمجھ ندر کا، چنانجہ ایک مرتبہ میں نے حاجی سے جو تھوڑی بہت اگریزی سمجھ لیتے تھے ، بوچھا۔ ملکیا خدا آب کی تماز اور آبار بار رکوع و سجو و کرنے کا منتظر رہتاہے ، کیا ہیہ بہتر نہیں کہ آدی تنبائی میں بیٹھ

CIETY

سنر سکون فلب کے ساتھ دعا و التجا کرے۔ آخر ان جسمانی حرکات کامقصد کیاہے...؟"

بوجھنے کو تو بوجھ بیٹھا، مگر پھر اس حیالی ہے بشمالی ہوئی کہ بوڑھے خاجی کو میرے سوال سے اڈیٹ پیچی ہوگی، لیکن حاجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بھر آپ بتاہیے، ہم خدا کی عبادت مس طریقے پر کریں، کیااس نے جسم اور ردخ کوایک ساتھ پیدا نہیں کیا....؟ پھر کیا ہے ضروری نہیں کہ آدمی جس طر**ح اپن** روح کے ساتھ نماز پڑھتاہے، اس طرح اپنے جسم کے ساتھ تھی پڑھے۔''

انہوں نے بالتفصیل بتایا کہ مسلمان نماز پڑھتے ونت کھیے کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں، نماز میں کیا یر ہے ہیں اور رکوع و سجود ہے کس بات کا اظہار ہو تا ہے۔ آخر ہیں انہوں نے کہا۔

تنصه حضور مُلَاثَنَا مُ لِيَعْ لِيهِ السيخ بير و كارول كو ہر زمانے کے لیے بہی طریقہ بتایاہے تا کہ اس کے ذریعے وہ مکمل اطاعت و سپر دگی کا شمونه بن جائبیں اور الله تعالیٰ کی طرف ہے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں

چند سال گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حاجی کی اسی سادہ سی محفقتگونے میرے لیے قبول اسلام کا " پېبلا دروازه کھولاتھآ۔

اسی زمانے میں فرانکفرٹرز ٹینک اخبار کا تما تندہ بن سمیا۔اس تما تندگ نے مجھے مشرق کے مختلف ملکون کی سیاحنت اور عربوں ،ان کے مذہب ان کی روح اور ان کی موسائق کو قریب ہے ویکھنے اور سیجھنے کامو تع فراہم کیا۔

ہم سانڈ نیوں پر سوار ہلے جارہے ہیں اور زید گیت گارہاہے۔ سازبانوں کا گیت جواس کے باپ داوا اور ووسرے لوگ صدیوں سے گاتے چلے آنے ہیں۔ مد نتیں گزریں اس قشم کے گیت صحرا کی فضا، ہوا کی روانی، خانہ بدوشی کی زندگی، وسیع علاقوں کے احساس اور ابدی حال کے تصور سے پیدا ہوئے ...

اب ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں میلے چھوٹے بھی ہیں اور خاصے دور دور تھی۔ کہیں ریت کی حکمہ منکر اور سبز پھر لے لیتے ہیں۔ ہمارے پالکل سامنے دور جنوب -میں جبل شمر کا سلسلہ دھندانسا نظر ہرہاہے۔

SOCIETY.COM

میں سوچتا ہوں زید اور اس کے اہل وطن این روسوں کو ان خوارات کے مقالبے میں کب تک متحد رکھ سکیس سے ... جو قضائے مبر م بن کر ان پر المہ بیلے آرہے ہیں۔ ہزاروں سیاسی معاشر تی اور اقتصادی و نیائے اسلام تو تیں کے دروازے کو بری طرح کوٹ رہی ہیں۔

کیا ہے دنیا مغرب کے دباؤ کے آگے سیر انداز ہوجائے گی ادر اس عمل میں لری روایتی رسم ورواج اور روحانی بنیادوں کوضائع کر دے گی۔۔۔؟

3% 3% 3%

23ء میں فلسطین کے مختلف مقامات کا دورہ کرنے کے بعد میں مصر خلا گیااور قاہرہ کے ایک محلے کی تنگ کلی میں مکان کے لیا۔ یہاں کچھ عرب کاریگر اور چھوٹے یونانی دکاندار رہتے تھے۔ میرے گھر کے سائے ایک چھوٹی سی مستبد تھی، جہاں ون میں یا کچھ و فتت تماز کے لیے اذان ہوتی تھی، اللہ اکبر، اشہدان لا الْه الله ... موذن كي آوازنهايت پرسوز اورجوش ايماني ہے مملو بھی۔ انداز وہی تھاجس سے میرے کان اب مانوس ہو میلے منصے۔ مقامی زبانوں کے سلیج کے معمولی ے اختلاف کے باوجود اسلامی ممالک میں افال کا ہر جگه ایک بی انداز اور آ نبنگ موتائه-اس صوتی انتجاد اور لیگانگت ہے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا داخلی ا انتحاد کس قدر گہر اہے اور انہیں تقتیم اور متفرق کرنے والے امور کتنے مصنوعی اور نیج بیں۔ وہ اپنے طرز فکر حق و ہا طل میں تمیز اور اچھی زندگی کے عوامل کو سیجھنے میں ایک انسان کی مانند ہے۔

یں میں محسوس ہوا کہ پہلی بار ایک ایسے معاشرے سے میر اسامنا ہوا ہے جس میں انسان کے معاشرے سے میر اسامنا ہوا ہے جس میں انسان کے در میان رشتہ اور تعلق کی بنیاد محض اتفاقی نسلی اثنتر اک

ادر افتضادی مفاوات پر تنہیں بھی، بلکہ ان ہے، آئہیں زیادہ تہری، مضبوط اور پائدار چیز پر تھی اور وہ بھی نقطہ نظر کی ہم آہتگی۔ اس ہم آہتگی نے دو انسانوں کو الگ تھلگ کرنے والی تمام دیواروں کو گرادیا ہے۔

※※※

المحدد الله المحدد الم

چند ماہ پہلے یروشکم میں دمشق کے ایک مدرس

سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے جھے وعوت دی
تھی کہ اگر کہھی میں دمشق آؤں، تو ان کے ہاں
مہمان کھہروں، چنانچہ ایک جھوٹے بچے کی رہنمائی
میں میں ان کے مکان پر پہنچا۔ میرے دوست بڑے
تیاک سے ملے اور جھے سینے سے چٹا لیا۔ دور سے
بہت سی مدھم اور او جھے سینے سے چٹا لیا۔ دور سے
بہت سی مدھم اور او جھے سینے کے کا وازیں آرہی تھیں،
ایک بہت بڑے عرب شہر کی آوازیں آرہی تھیں،
ایک بہت بڑے عرب شہر کی آوازیں، جو اب

اگلے روز ومشق کی زندگی کو سیھنے کے لیے خاص خاص سڑ کوں اور مقامات کو گھوم بھر کر دیکھا۔ یہاں میں نے دکانداروں کو خرید و فروخت کرتے ویکھا عرب عوام کے معاشر تی تعلقات سے واقفیت حاصل کی۔ ایک جعہ کو میں اپنے میزیان ووست کے ساتھ

اختلاف کے باوجود اسلامی ممالک میں اذائ کام جگہ اختلاف کے باوجود اسلامی ممالک میں اذائ کام جگہ ایک ہیں اذائ کام جگہ ایک ہیں انداز اور آ ہنگ ہوتا ہے۔ اس صوتی اشحاد اور یگا تگت سے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا داخلی اتحاد کس قدر گہرا ہے اور انہیں تقسیم اور متفرق کرنے والے امور کتنے مصنوعی اور بھی ہیں۔ وہ اپنے طرز قکر حق و باطل میں تمیز اور انجھی زندگ کے عوامل کو سجھنے میں ایک انسان کی مانند ہتھے۔

النائع النائل جائع الموی میں سمیا۔ ہزاروں نمازی طویل سید سی صفیل باندسے امام کے بیچھے کھڑے میں سمید سے دو امام کی بیچھے کھڑے میں دکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے اور اپنی بیشانی سرخ قالینوں پر رکھ دیتے۔ پھر پورے افراس کی بیشانی سرخ قالینوں پر رکھ دیتے۔ پھر پورے افتم کے ساتھ کھڑے ہوئے ، بالکل فوجیوں کی طرح ، وہ اس طرح رکوع و جو و کر رہے ہے جی جیدا اس طرح رکوع و جو و کر رہے ہے جی جیدا ان کی آئیموں کے سامنے ہو۔

اس ووت بھے پہتہ چلا کہ ان لوگوں کا خدا اور دین ان کے کس قدر قریب ہے، ان کی نماز روز مرہ زندگی ہی کا ایک حصہ تھی جو انہیں اس زندگی میں خدا کو یاد رکھنے میں مدو دیتی تھی۔مسجد سے نکلتے ہوئے میں سے ایسے دوست سے کہا۔

'میہ بات بڑی جیرت ناک ہے کہ آپ قداکوائن قدر قریب سیھتے ہیں،میری خواہش ہے کہ میں بھی خدا گواپیاہی سمجھ سکوں۔"

"میرے بھائی، کیا خداجیہا کہ ہمارا قر آن کریم کہتا ہے، ہماری شہررگ سے بھی زیادہ قریب نہیں ہے۔"

#### 杂杂杂

اس نی آگای اور دریافت سے پس اس قدر متاثر ہوا کہ بیس نے دمشق بیس اپنا زیادہ تر وقت اسلای سمایوں کے مطالع بیس گزار ویا۔ عربی اتی تو آتی تھی کہ اپنا مائی الضمیر ادا کر سکتا، لیکن اتی نہیں کہ قرآن کر کی کا مطالعہ کرلیتا، اس لیے ترجموں سے مدلی۔ دوسرے مطالعہ کرلیتا، اس لیے ترجموں سے مدلی اور اپنے دوست کی باتوں پر اعتاد کیا۔ اس مطالعہ کے اور اپنے میں میری تگاہوں سے پر دہ ہٹ گیا۔ جھے پہلی مرتبہ پنہ چلا کہ اسلام ردائی فریب نہیں ہے، بلکہ پورا طام زندگی ہے۔ زندگی کا ایک پروگرام اور لائحہ عمل رکھتا ہے جس کی بنیا وخداکی یاد پروگرام اور لائحہ عمل رکھتا ہے جس کی بنیا وخداکی یاد پرے۔

ان تعلیمات کے گہرے مطالع کے بعد میں نے اپنے دل سے سوال کیا۔

عربوں میں جو طمانیت قلب پائی جاتی ہے کیا اس کا سبب یہی تعلیمات نہیں ہیں۔۔ ؟

## روح وبدك

ون گزرتے جاتے ہیں۔ راتیں چھوٹی ہیں اور ہم

ہر رفاری سے جنوب کی طرف ہلے جارہے ہیں۔
ہماری سائڈ نیاں خوب چاق و چوبند ہیں۔ دو دن تک پائی
پٹی اور چراگاہ میں چرتی رہی ہیں۔ مکہ تنگینے میں انھی تک
چودہ دن کی مسافت باقی ہے۔ ہم پچھ دفت حاکل اور
مدینہ میں گزارت ہیں جو ہماری راہ پر ہیں۔ میں مکہ جلد
سے جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک عجیب سی بے چینی اور
بے مبری دل میں مچل رہی ہے۔ میں پہلے بھی کئی
مرتبہ مکہ معظمہ جا چکا ہوں، مگر ایسی بے قراری پہلے
مرتبہ مکہ معظمہ جا چکا ہوں، مگر ایسی بے قراری پہلے
مرتبہ مکہ معظمہ جا چکا ہوں، مگر ایسی بے قراری پہلے
مرتبہ مکہ موئی تھی۔

#### \*\*\*

اں وقت جو ہے چینی میں محسوس کر رہا ہوں ، اس اضطراب سے ملتی جلتی ہے جو میں نے پورپ واپس جاکر محسوس کیا۔ میں ترکید، اٹلی اور دیانا سے ہوتا ہوا فرانگفرٹ پہنچا۔ اس سارے سفر میں میں نے پورپ کی زندگی اور اس کی تہذیب کا مطالعہ ایک سے نقطہ نظر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

ہائل کے دوران قیام میں امیر ابن مسعد نے میری جس طرح خاطر مدارات کی، مجھے ریاض کا عرصہ قیام

ياد آگيا۔

ہے۔ 1927ء کاڈ کر ہے۔ ان دنوں نماز عشاء کے بعد ہم شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمٰن السعود کے کمرے میں جمع ہوجاتے اور دیر تک قرآن و حدیث کا درس سنتے رہتے، پھر ہاد شاہ ہم میں سے ایک دو کو اپنے ساتھ الدرونی کمرے میں لے جاتے۔ ایک دائت جب ہم ہاد شاہ ابن سعود کے کمرے میں پہنچے ، تو ولی عہد سعود بادشاہ ابن سعود کے کمرے میں پہنچے ، تو ولی عہد سعود اپنے والد کا انظار کر رہے ہے۔ بادشاہ دیواروں کے ساتھ گے ہوئے گدوں پر بیٹھ گیا، اُن کے اشارے پر ساتھ گے ہوئے گدوں پر بیٹھ گیا، اُن کے اشارے پر سعود نے ساتھ گے ہوئے گدوں پر بیٹھ گیا، اُن کے اشارے پر سعود نے ساتھ کیا مور چھڑا، وہ مجھ سے خاطب ہوئے اور کہا۔

"آج ایک شخص آپ کے بارے میں شہد ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ مسلمان کے جھیں میں انگریزوں کے جاسوس ہیں، گرمیں نے اسے یقین وزایا کہ آپ واقعی مسلمان ہیں۔"

''مگر خدا کے سواکون جاہتا ہے کہ کوئی شخص اپنے باطن میں کیاہے ....؟'' میں نے کہا۔

''آپ کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔'' امیر نے جواب دیا۔

'' مجھے پیچیلے ہفتے ایک خواب میں بیہ انتثارہ ملاہے۔'' امیر سعودنے کہا۔

"میں نے دیکھا میں ایک مسجد کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے مینار کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اچانک ایک شخص مینار کی گیٹری میں شمودار ہو تاہے اور اذان دینے گئاہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر... پوری اذان دے جتاہے تو میں غورے اس کی طرف دیکھتا ہوں... وہ سے کیا۔ یہاں ایک ایس سوسائی تھی جو خدا ہے دشتہ نوڑ چکی تھی۔ جو لوگ مذہب ہے وابستہ ہے ان پر بھی دنیاوی زندگی اور مادیت سے محبت غلبہ پاچکی تھی۔ ہر جگہ اک اضطراب اور اہال تھا۔ اجھائی روایات میں نصادم اور رسہ کھی جاری تھی۔ اقتصادی اور معاشی نصادم اور رسہ کھی جاری تھی۔ اقتصادی اور معاشی پریشانیاں الگ تھیں۔ مغرب فنی، صنعتی اور مادی ترقیوں کے باوجود اینے انتشار اور نے تھی کو ذرا کم نہ کرسکا تھا۔

نوجوانی کے دلوں میں بھی میرا فطری رجان بہی میں افطری رجان بہی میں افطری رجان بہی میں افطری رجان بہی رجان ایک عظی نظریہ بن جکا تھا۔ دراصل مادی ترتی وہ جھوٹا ایمان تھا جو قدیم ایمان کی جگہ لینے کے لیے اختراع کیا گیا تھا۔ اسے اختراع کرنے والے دنیا کواس فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ انسان صرف ترتی فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ انسان صرف ترتی کے جذبے سے ہی موجودہ مصائب و آلام پر قابو پاسکنا کے جذبے سے ہی موجودہ مصائب و آلام پر قابو پاسکنا کے دیا تھا۔ ایک طرف وہ طمانیت قلب تھی جو میں کردیا تھا۔ ایک طرف وہ طمانیت قلب تھی جو میں کردیا تھا۔ ایک طرف وہ طمانیت قلب تھی جو میں کے بنیت المقدس، قاہرہ ، عمان اور دمشق میں دیکھی مولی ہو کی ساگئی اور دوسری طرف یورپ میں اضطراب کی ساگئی ہو گئی ہے آگ۔

### \*\*\*

حائل کے تھجوروں کے جھنڈ ہمارے سامنے ہیں۔
ہم شہر میں واغل ہوتے ہیں اور امیر کی گڑھی کے
سامنے چہنچ ہیں۔ حائل کے امیر ابن مسعد، شاہی
خاند ان کی شاخ کلیوری سے تعلق رکھتے ہیں اور شاہ کے
ہر دار نسبتی ہیں۔ ابن مسعد جمیں اھلاً وسھلاً کہتے ہیں۔
ہر دار نسبتی ہیں۔ ابن مسعد جمیں اھلاً وسھلاً کہتے ہیں۔
ہیر دوسرے مہمانوں سے تعارف کراتے ہیں۔ پھر
ہوے کا دور چانا ہے۔

رات کو کھانا ابن معدے ساتھ کھاتے ہیں۔





میں ہوائی ہوائی ہوائی ہار آیک ایسے معاشرے سے میر اسامنا ہوا ہے جس میں انسان کے در میان رشتہ الوں تعلق بنیاد محض اتفاقی نسل اشتر آک اور اقتصادی مفادات کی منبین تھی ، بلکہ ان سے کہیں زیادہ گہری ، مضبوط اور بانگرار چیز پر تھی اور وہ تھی نقط کفلر کی ہم آ جنگی جس نے دوانسانوں کے اور وہ تھی نقط کفلر کی ہم آ جنگی جس نے دوانسانوں کو گراد ما ہے۔

ہو سمئی۔اب نہ دہ آھے جاسکتی تھی نہ چیھے۔

تمام مسافر گاڑی ہے الر آئے اور اوھر اوھر ر میلینے میں ہیں بھی انہی میں شامل تھا۔ جس میدان میں ہم کھڑے بنتے وہ حد نظر تک کھیلا ہوا تھا، بالکل سیاف، نه کوئی حیمازی تھی، نه مکان، حتی که کوئی پیتھر تك ند نفاهسب لوگ نهايت پريتان منظم بهم لوگ اس مصيبت ہے کيے جمع کارا حاصل كريں سے .... ؟ كس طرح وہ راستہ پائیں سے جو انسانی آیادی کو جاتا ہے... ؟ وسیعے و عريض ميدان بيس صبح صادق كاساد هندلكا جِعايا بواتفا-وولیکن میں دوسرے او گوں کی طرح پریشان نہ تھا، میں جوم میں ہے راہ بنا تا ہوا لکا۔ تقریباً وس قدم کے فاصلے پر ایک سانڈنی زمین پر بیٹھی تھی اور اس پر کا تھی وغیرہ کسی ہوئی تھی، جبیا کہ میں نے بعد ازاں یبان عرب میں آگر دیکھا، کا تھی پر ایک صحص سوار تھا جس نے چوٹی استینوں والی سفید اور سیاہ دھاری کی عبا بہن رکھی تھی۔ سفیر اپنے چہرے پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ بین اس نیں اس کی شکل صورت نہ و کیھ سکا۔ میرے دل میں جیسے سمی نے بیہ بات ڈال وی کہ بیہ سانڈنی میر اہی انتظار کررہی ہے اور اس پر بیٹھا ہو اسوار میرار ہبرہے، چنانچہ بغیر پچھ کے اس سوار کے چھیے بیٹے گیا۔ انگلے ہی کہتے سانڈنی اٹھ کھٹری ہوئی اور لیے کیے قدم اور آرام وہ جال کے ساتھ آگے کی طرف رواند ہو گئی۔

آپ نگلتے ہیں۔

ِمیری آئکھ کھل جاتی ہے۔

ابن سعود نجمی اینے صاحبزادے کی تائید کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ ''بعض او قات اللہ تعالی خوابوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشنی بخشا ہے اور

مستقبل کے احوال ہم پر کھول دیتا ہے اس کے بعد ابن سعود نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مجھی آپ کواس کا تجربہ نہیں ہوا....؟"

" بیتیناً اے امام۔ " میں نے کہا۔ " مدت گزری ا میں نے ایک خواب و یکھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں مسلمان ہوجاؤں گا۔

میں اس وقت میں کوئی انیس بیس برس کاہوں گا، ویانامیں اینے والد کے ساتھے رہتا تھا۔

مجھے انسان کی باطنی زندگی کے علم سے بڑی و کچیسی مجھے انسان کی باطنی زندگی کے علم سے بڑی و کچیسی مجھی ۔ میں اینے سرہانے پیشل اور کاغذر کھ کر سویا کرتا تاکہ جوخواب بھی دیکھوں، آئکھ کھلنے کے بعد فورانوٹ کرلوں۔ اس طرح خواب مجھے یا در ہے۔

اس روز میں نے خواب میں دیکھا، میں برلن میں ہوں اور وہاں کی زمین دوز ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہوں ۔

(برلن میں یہ گاڑی مجھی سرنگ میں سفر کرتی ہے اور مجھی سرنگ میں سفر کوں کے اوپر بلند و بالا پُلوں پر) کمپائمنٹ لوگوں ہے۔ اس طرح کھیا تھے بھر اہوا تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی سرنگ سے باہر نگل ہوگی، وہ حسب معمول بلند پلوں پر جانے کے بجائے ایک وسیع سنسان میدان میں پٹرسی کے بغیر دوڑنے ایک وسیع سنسان میدان میں پٹرسی کے بغیر دوڑنے گئی، جنانچہ پہیے مٹی میں وھنس گئے۔ گاڑی کھڑی کھڑی

*6*2015*U*363



انہوں نے سر اٹھایا مسکراتے ہوئے کہا "بیٹے، اس کا مطلب یہ تھاکہ اسلام تک تمہارا پہنچا تہاری زندگی کا مطلب یہ تھاکہ اسلام تک تمہارا پہنچا تمہاری زندگی کا ہوئے دیر مغربی مغربی مغربی مغربی مغربی مغربی مغربی مغربی منام ہے، اس کے بعد تمہاری مغربی زندگی ختم ہوجائے گی..."

سی کھے ویر بعد ابن سعود نے بھر کہا ''خدا کے سوا مستقبل کوئی نہیں جاتا، لیکن بعض او قات ہمارے ساتھ مستقبل میں جو بچھ بیش آنے والا ہو تاہے ، اس کی ساتھ مستقبل میں جو بچھ بیش آنے والا ہو تاہے ، اس کی ایک جھاک وہ ہمیں خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ میں نواب دیکھے ہیں اور وہ بالکل میں نے خود ایسے دو تین خواب دیکھے ہیں اور وہ بالکل سے نے نود ایسے دو تین خواب نے بچھے وہ بچھ بنا دیاجواس وفت میں ہوں ...

ابن سعود نے بتایا کہ اس وقت میں سترہ برس کا تھا۔ ہم کویت میں جلاد طبقی کی زندگی بسر کررہے ہے۔

یہ خیال کہ ہمارے وطن پر آل رشید حکمران ہے،
میرے لیے نا قابل برداشت تھا۔ میں اکثر اپنے و الد
سے، اللہ ان کی معفرت کرے، النجا کرتا "ابا جان،
آل رشید کو نکال باہر سیجے۔ ریاض کے تخت کا آپ سے
بڑھ کر کوئی حقدار نہیں۔ "لیکن میرے والد میرے
بڑھ کر کوئی حقدار نہیں۔ "لیکن میرے والد میرے
بڑھ کر کوئی حقدار نہیں۔ "لیکن میرے والد میرے
الداز کردیتے اور کہتے، محمد این دشید حرب کا سب سے
طاقتور حکمران ہے، ایک بہت بڑاعلاقہ اس کے قبضے میں
طاقتور حکمران ہے، ایک بہت بڑاعلاقہ اس کے قبضے میں
کا بیتے ہیں۔

تاہم ایک رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اتنا بتائے کے بعد موجودہ سعودی عرب کے بانی این سعودتے کہا....

(صبادی۔ہے)

\*\*\*

المين دل بن ايك بيام سي فوشي ميكني جُولَي مسوس ہوئی۔ ہم سبک رفتاری ہے محمنوں چلتے رہے۔ مکے دفت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ سائڈنی کے ہر قدم کے ساجمہ میری سرت فزوں تر ہوتی جاتی تھی، حتیٰ کہ محسوس کرنے لگاہیں ہوا ہیں تیر رہا ہون... آخر کار میرے دائیں جانب کا افق سورج کی شعاعوں ہے شرخ ہوتے لگا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن بالکل سامنے دور افن پر بھے ایک اور روشنی نظر آئی۔وہ ایک بہت بڑے کھلے پھاٹک کے چیجیے سے آرہی تھی، پھاٹک دو بلند ستونوں پر قائم تھا۔ جوں جوں ہم قریب رہنچتے جاتے یتھے روشنی نیز تر ہوتی جاتی تھی اور میرے ول میں مچلتی ہوئی روشنی میں نا قابل بیان اضافہ ہو تاجا تا تھا۔ ہم جیسے جیسے اس پھاٹک اور اس روشن کے قریب تر ہوتے چلے کئے ، میں نے ایک آواز سی ، کہیں کوئی کہہ رہا تھا "بیہ بعید تزین مغربی شہرہے۔اور میری آئکھ کھل عمی۔" ميں تے جو اب ختم كيا، تواہن سعود پكار الطے:

یں ہے ہواب ہم میں ہوا ہی سود پھرا ہے : ''اللّٰدا کبر، کیا اس خواب ہے تم نے سمجھ لیا کہ تم مشرف باسلام ہو جاؤگے ۔۔۔ ؟''

"منیس، یہ عرصہ دراز کی بات ہے، میں نے کبھی اسلام کا تصور کبھی نہ کیا تھا اور نہ ہی ہیہ خبر تھی کہ مسلمان کون ہوتے ہیں، اس خواب کے سات سال بعد میں نے اسلام قبول کیا۔ حال ہی میں، میں نے اپنے میں کاغذات دیکھے، تو ہیہ خواب لکھا نظر آیا اور اس کی حقیقت آشکار اہو گئی۔"

ورا ہے میرے بیٹے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے آکینے میں تنہیں اپنا مستقبل دکھایا تھا"۔ ابن سعود نے کہائے

« مگر اس آواز کا کمیامطلب تھا۔ بیہ بعید ترین مغربی

شرہے۔" میں نے پوچھا۔





WWW. IEEE COM

گزشته قسطول كاخلاصه: يكه عرصه يهلي الارى ملاقات شهاب صاحب سے الوئي، جواليك برا<u>ھے لكھ</u> معزز تجارت بيشه فخص ہیں، ماورائی علوم و ٹیلی پیتھی اور جنات کے موضوع پر ہم ووٹوں کے خیالات اور ذوق مشترک تھے، جو ہماری دوستی کا ماعث سے۔ شہاب صاحب نے ہمیں بنایا کہ ان کی جنات سے دوستی ہے اور کئی مرجہ کار فیاری مشکلات سے نگلنے ادر کاروبار کی ا ترقی میں ان کے دوست جنات کی مدوشامل رہی اور کی مرتبہ اُنہوں نے بھی جنات کی مدد کی۔ میرے استفساری انہوں نے ا بتا یا کہ جنات کے ایک معزز خاندان کا نوجوان زائم، کراچی میں رہنے والی ایک دوشیزہ میشال پر بُری طرح مر منا ، عیثال بھی زائم کی معبت میں مرفزار ہو گئی تھی، زائم کی مدو ہے سلیم احمد سے کاروبار میں خوب ترقی ہوتی ہے۔ بیراچی میں شیطانی عمل كرنے والے أيك جادو كر سامرى نے جن قابوكرنے كى خواہش ميں زائم پر جيلے شروع كئے اور آخر كاراہے قيد كرنے ميں ) کامیاب ہو گیا۔ سامری زائم پر مکمل قابو پانے کے لیے اسپتے چیلے جائد میاں کو زائم کاروپ دے کر عیثال کے گھر بھیجا ہے۔ جائد میاں سامری کے کہنے پر سخوشی کیدے کا مول پر راضی ہوجاتا ہے۔ کراچی کے ایک روحانی بزرگ محترم سٹاہ صاحب مراقبہ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ سلیم احدادران کی فیلی پر جاد دئی عملیات کیے مجھے نہیں۔ وہ سلیم احمد کورہائش تیدیل كرنے كا مشورہ دسية بيں۔ زائم كى كمشد كى سے جنات سے قبائل ميں تشويش بائى جاتى ہے، سامرى زائم كو يچھ شرائدا پر اپنى خیریت ہے آگاہ کرنے کے لیے جنات کی بہتی ہیں لے جاتا ہے۔ زائم جنات کے ایک قبیلے کے سروار کے وریع ایتے ا کھر دالوں کو اپنی خبر بیت ہے آگاہ کر تا ہے ادر ہیے بھی کہنا ہے کہ اے ڈھونڈانہ جائے۔ دوسری طبیف سلیم احمد سخت پیار ا ہوجاتے ہیں، کی دنوں ہے ہیتال ہیں ماہر ڈاکٹروں کی کوششوں کے بادجود سلیم احمد کی بیماری تشخیص نہیں ہو پاتی، شاہ صاحب ال يردم كرتے ہيں توشاہ صاحب كى حالت مجمى خراب بوجاتى ہے۔ زائم كے گھرواسلے اس كى تلاش كے ليے ايك جماعت شاہ صناحب کے بیاں سیجیج ہیں جوشاہ صاحب کے منتظم ورس شیخ عبدالعزیزے ملتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز نے اسپینے ایک بھائی کی معرفت جنات کی ملاقات جیلہ بیگم ہے بھی کروائی۔ وہ جنات سلیم احمد کے پرانے مکان تک پیٹیے توزائم کے چند نشانات ملتے ہیں اور میہ مجمی تقیدیق ہوئی کہ سلیم احمد کوجاد و کانشانہ کہال بنایا گیا تقالہ شاہ صاحب کی طبیعت میں بہتری آتی ہے تو جنات کے بزرگ فرز دن زائم کی تلاش کے لیے شاہ صاحب سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، شاہ صاحب نے سیخ عبدالعزیز کی زیر قیادت چندافراد پر مشتل ایک میم فرز دن اور جنات کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، جو انتحر کار سامری کے ٹھکا تہ پر چینچنے ہیں کامیاب ہوجاتے ہیں ۔جنات سامری پر حملہ کرتے ہیں، سامری کی ہدو کو پچھ اور جاد و کر مجھی پینچ جاتے ہیں تکروہ جنات کے ہاتھوں زخی ہو کر بھاگ جاتے ہیں، زائم کو بازیاب کرالیاجاتا ہے۔ شاہ صاحب اور جنات کے وفعہ کے در میان کافی مباحثہ کے بعد بالاخر جنات سامری کواس کے رحم و کرم پر چھوٹ دیتے ہیں کہ ان جادو کردن سے حساب فدرت لے گی۔ عیثال زائم کی عبدائی میں بیارس کانے کی تھی۔ سلیم احمداور جیلہ بیکم نے اسے مثاہ صاحب کی خانقاہ لے جاتے ہیں۔ اوھر زائم بھی عیشال سے ملنے خانقاہ میں بھنے جاتا ہے اور شخ عبدالعزیز سے ملتا ہے۔ شاہ صاحب عیشال کو وہاں علاج و معالجے اور مشور وں کی خدمات مرانجام دینے والی آپانسرین سے ملنے کو کہتا ہے۔ جینے عبد العزیز آپانسرین سے کہتے ہیں ا کہ وہ زائم کے ''جن'' ہونے سے عیثال کو آگاہ کر دیں۔ ووسری جانب آپانسرین عیثال کو خوش خبری سناتی ہیں کہ اس کی جلد زائم سے ملا قات ہونے والی ہے۔ خانقاہ میں زائم کوعیثال نظر آجاتی ہے مگر ملا قات نہیں ہویاتی ....اب آگے پڑھیں ....

معنیال می والدی بدر در ارت کی بداری میات کی

زائم نے شیخ عبد العزیز کو بتایا کہ

كراچى كرماكشول كے فالات أيك بهت الات مقام پر بڑے رتبے پر ہے ایک مکان کے اصابطے میں جنات کا ایک خاندان صدیون سے آباد تھا۔

انسان اس مکان ہے خوف کھاتے ہے۔ بہت الجھی جگہ پر ہونے کے باوجود نیہ مکان ہے آباد يزابواتفابه

میں نے سوچا کہ اس مکان کی خریدہ فروخت کے دریعے میشال کے والد کو بہت قائدہ ، وسکتانے ... میں وہاں رہنے والے جنات سے ملا اوران سے بیہ حکمہ چھوڑنے کی در خواست کی۔عیشال کومیں نے کہا کہ ہیہ مکان آیے اوگ خزید کیں۔عیثال کے والد کو بنہ مکان بہت مستی قیمت پر مل گیا۔

عبیثال نے بہاں آگر اس کی صفائی کروائی تو اس دوران البیس جنات کی طرف سے مسی مداخلت کا سامنا تہمین کرنا پڑا۔ عیشال کے وہاں جائے رہے ہے اس مکان کے بارے میں لوگوں کا خوف دور ہو گیا اور کھھ عرصہ بعد وہ جائندا وعیشال کے والد نے کئ منامنافع میں پیج دی۔

اس طرح عیشال کے والد کا نقصان چند ماہ میں آسانى سے يورا ہو كيا۔

واہ تھئی... تم نے تو بہت اچھی طرح عیشال کی مدد کی۔

به مد و ضروری تفی شخ صاحب... جنات جب سی آدمی سے دوستی کرتے ہیں یاادب واحترام کا کوئی تعلق بناتے ہیں نوان لو گوں کے ساتھ ایتھے سلوک کو اینا فرض سمجھتے ہیں،جنات ایسے انسان دوستوں کے كام أكربهت خوشي محسوس كريتے إلى-

اعلی روایات مبھائی ہیں۔انسانوں سے تعلق قائم كرنے والے أكثر جنات السانوں كا بہت خيال كرتے ہیں، شریف جنات کاانسانوں ہے <sup>آما</sup>ق احترام اور خیر کے جذبات لیے ہو تاہے.... زائم کی بات س کر گئخ عبدالعزيز كوياه ويئيه

النیخ کے جرے میں ایک طرف لکڑی کا تخت بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف الهاری تھی۔اس الماری کے دو خانوں میں فیخ کے گیڑے اور باتی خانوں میں کتا بیل رکھی ہوئی تھیں۔ کرے میں سرف ایک چوٹی س میز مملی- اس میزیر مجھی چھے کتابیں تھیں۔ میز کے ایک جھے میں دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حبیت پر کرے کے وسط میں ایک پنگھا لگا ہوا تھا۔ مرويون كاموسم تفااس لييرينكهما بثد نقابه

وتنكه مين اجانك حركت موكى ... اور يمر ينكهما تیز تیز چلنے لگا۔ ساتھ ہی کوئی چیز تنکھے سے نیچے مرتی ہوئی پہلے الماری سے اور پھر میز پرر تھی ہوئی دواؤں کی شیشیوں سے کلرائی۔ تمرے میں اس وقت صرف شيخ عبدالعزيز موجود <u>شقه يا پ</u>هر ومان أيك جن زاده

اس چیز کی الماری سے مکرانے سے زور وار آواز آئی او حجرے کے باہر بیٹے ہوے خدام کو تشویش موئی۔وہ تیزی سے جرے کے اندر آئے۔ بھائی... خیر توہے...؟ بیہ آواز کیسی تھی...؟ پکھاخود ہی جلنے لگا اوپر ست کوئی چیز آکر الماری سے مکرائی ہے۔ فیخ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا حفرت بير كيسے ہوا... حجرت بين آنے والے غانقاہ کے خدام اس واقعے پر حیر ان ہور ہے <u>ہتھ</u>۔ بيديات مجيم خود تھي سمجھ ميں نہيں آر ہي \_ ميں



روری آواز دوران آآپ کے جرکے میں ہونے والا واقعہ بوری آواز دوران آآپ کے جرکے میں ہونے والا واقعہ بہتھ جمان جھا جہاں اور پھر زائم کا آپ کو بتائے بغیر غائب ہوجانا جھے کھھ بہتھ بہتھ دائم وہاں مجیب سالگ رہاہے۔

ہاں بیہ بات قابل غور ہے۔ واقعی حیرت کی بات ہے کہ زائم اچانک کیوں غائب ہوگیا اور کہاں جلا گیا... فیخ عبد العزیز کے لیجے میں تشویش خمایاں تھی۔

جنات کے لیے پھر بے یقینی کا اظہار ہورہاتھا۔ دیکھتے بھائی ریاض فائقاہ میں آنے والے جنات شاہ صاحب کا بہت ادب کرتے ہیں۔ نہ صرف عام جنات بلکہ جنات کی کئی بزرگ ستیاں بھی شاہ صاحب کا دب کرتی ہیں ...

لیکن کوئی جن جذبات سے مغلوب ہو کر بھی تو کوئی غلط بات کر سکتا ہے۔ بھائی ریاض نے شیخ عبد العزیز کو قائل کرنے کی کوشش کی۔

ورست کہا آپ نے ۔۔۔ جذبات سے مغلوب ہو کی علطی ہو گئی ہے جبی کوئی علطی کا جنات اپنی علامی کا حساس ہونے پر فوراً معذرت بھی کر لیتے ہیں۔ فتح نے سمجھانے کے انداز میں بھائی ریاض سے کہا حضرت مجھے لگناہے کہ زائم خانقاہ سے جانا چاہتا تھا۔ وہ انسانوں کی تابعداری کے لیے آمادہ نہیں۔ بھائی ریاض ۔۔۔ نائم ایک ایسے تعلق کا خواہش مند ہے جو فطرت کے مطابق نہیں ہے۔انسان مند ہے جو فطرت کے مطابق نہیں ہے۔انسان

بہال بیشا بائیں کررہا تھا آکہ اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ یہ بتاتے ہوئے شیخ نے اس جانب دیکھا جہاں زائم ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا گر... اب زائم وہاں موجود نہیں تھا۔

ارے... بید زائم کہاں چلا گیا اور کس وقت
گیا... فیخ نے جیرت سے جیسے خود سے ہی سوال کیا۔
کون زائم ... خانقاہ کے ایک خادم نے جو ان
معاملات سے واقف نہیں تھا ہے ساختہ سوال کرڈالا۔
چند خدام زائم اور اس کے قصے سے واقف شے
لیکن فیخ کے اوب میں وہ خاموش رے۔اس سکوت
کو فیخ عبد العزیز نے توڑااور کہا

زائم ایک جن زادہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہاں میر ہے ساتھ تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا... فیخ سے کہنے پر زائم کو ڈھونڈ ا جانے لگا لیکن وہ خانقاہ میں کہیں نہ ملا۔ اس دوران ریاض بھائی اور چند اور احباب بھی شیخ عبد العزیز کے پاس آگئے۔

ریاض بھائی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے اکھی اکھی المجی المجی فانقاہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فانقاہ آتے ہوئے راستے میں انہوں نے جنات کی چند ٹولیوں کو دیکھا۔ وہ لوگ فانقاہ کی مخالف سمت میں جارہے تھے۔ ان جنات کو دیکھ کر اندازہ ہورہا تھا کہ ان میں پچھ افرا تفری ہے۔ جیسے ان کے درمیان کسی بات افرا تفری ہے۔ جیسے ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑ اہورہا ہو۔

ریاض بھائی کی بات س کر شیخ عبد العزیزنے کہا کہ انسانوں کی بستیوں میں جنات کی ٹولیاں اُدھر سے اُدھر آتی جاری رہتی ہیں بیہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔

جی .... آپ نے تھیک کہا.... جنات کی آمد ورفت میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کیکن اس

ان کی اہمیت اور کہرائی ہر انٹس کے لیے الک ہوتی اس بھی ہوتے ہیں۔

ان کی اہمیت اور کہرائی ہر انٹس کے لیے الک ہوتی ہے۔

ہے۔ یہ تعلق، یہ نام لیے بہت حساس بھی ہوتے ہیں۔

ایک بات یہ بھی مستمنی چاہیے کہ تعلق بنانا اس نہیں ہے۔ اس آسان نہیں ہے۔ اس

آپ این آن والے مسائل پر استے زیادہ پہلوؤں سے غور کرتے ہیں۔ بھائی ریاض بہت متاثر کن فظر وں سے غور کرتے ہیں۔ بھائی ریاض بہت متاثر کن فظر وں سے شیخ عبد العزیز کی طرف دیکھنے ہوئے اولے جی ریاض بھائی ... شاہ صاحب نے ہمیں بی سکھایا ہے ... ہمارے لیے ہر مسئلہ اہم ہو تا ہے خواہ کسی اور کو بظاہر وہ کتنا عام سامسئلہ ہی کیوں نہ لگتا ہو اور پھرعیشال اور زائم کامسئلہ تو واقعی بہت پیچیدہ ہے۔

ماشاء الله ،شاہ صاحب کا وجود لوگوں کے لیے
بہت بڑی رحمت کی طرح ہے۔شاہ صاحب نے اپنے
کی شاگر دوں کی تربیت بھی بہت اچھی طرح کی
ہے۔اپنے شاگر دوں کو ہمدردی اوراخلاص سے کام
لیماسکھایاہے۔

الله شاهٔ صاحب کا سایه ہم سب پر سلامت رکھے۔ آمین...

زائم تویہاں سے چلاگیا...زائم آور عینال کے معالم معالم میں اب آپ کیا کریں گے...؟

یکی بات توبہ ہے کہ میر اول نہیں مانتا کہ زائم بغیر بتائے غائب ہوسکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا اوراس کے بعد ہی بینہ چل جائے گا کہ اصل بات کیا تھی۔ دوسری بات بیہ ہے کہ زائم اور عیشال کے معاملے میں اب ہم باجی نسرین پر پچھ زیادہ ذمہ داریاں ڈالیس گے۔

(حساری ہے)

2 FUE

آور الجن مے ور اسیان از دوائی تعلق قائم یکنی ہور سکتا۔ جم، آپ چاہتے ہیں کہ زائم اس حقیقت کو مان کر سمجند اری ہے کام لے ... لیکن شاید ایسا نہیں ہو رہاً... بیمائی ریاض نے کہا

المنائ ریاض کی بات من کر شیخ نے کہا کہ .... زائم کو تعیشال سے منتے سے روک ویٹا کوئی مشکل کام نہیں سے - دراصل شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ زائم نثود نمیشال کو بتائے کہ وہ اتسان نہیں بلکہ ایک جن ہے اور معروف طریقے سے ان وونوں کا ملن ممکن نہیں ہے۔

آب کا کہا تھیا گیا۔ آنائم آپ کی بات مان لے گا۔ ایکی تک تو دو کی کہد رہاہے کہ اس سے عیشال کو چھوڑنے گاند کہاجائے۔

بحانی صاحب ... آپ ہمارے براے ہیں۔ شاہ صاحب کے اس مارے بیں۔ شاہ صاحب کے خصوصی تربیت بھی فرمائی صاحب کے آپ گر اجازت دیں توجن کھے کہوں ....

جی کی .... ہورے اطمیمان سے کہے۔آپ کی رائے فی رائے ہے۔ آپ کی رائے ہے۔ آپ کی رائے ہے۔ آپ کی رائے ہے۔

محترم بھائی...! میراخیال ہے کہ زائم آپ ک
بات خوشی ہے ندمانے گا۔عیشال اور زائم کے معالمے
میں محبت ونری کے علاوہ آپ کو سخی کا آپشن بھی
رکھنا جا ہے۔ میراخیال ہے کہ آپ کو بھی کرنا ہو گا
ایعنی زائم پر سخی کرنا ہو گا۔



سیجھ ٹہیں بلکہ بہت سازے اوگ ہے سوچ رکھتے ہیں کہ مرد ہونا طاقت اور اکرام کا سبب ہے۔غورت کا وجود کمزوری اور نشر مندگی کی علامت ہے۔

اییاسو چنے والے صرف مر دہی نہیں ہیں گئی عور نئیں بھی اس بات پر یقین رسمتی ہیں۔

بیٹے کی ماں بن کر بعض عور نئیں خود کو محفوظ اور معزز خیال کرتی ہیں، بٹی کی ماں بن کر خود
کو کمزور محسوس کرتی ہیں۔ مر دانہ نسلط والے معاشرے میں گئی مصیبتوں ، وکھوں اور نظامتوں کے
ور میان ابھر نے والی ایک کہائی ... مر دکی انا اور عونت، عورت کی محرومیان ، اور دکھ ، پست سوج کی
وجہ سے پھیلنے والے اند ھیرے ، کمزوروں کا عزم ، علم کی روشنی ، روحانیت کی کر نمیں ، معرفت کے
اجالے ، اس کہائی کے چند اجزائے تر کمیں ہیں۔

ہجاتے ہیں ہیں سے بہاں سے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے گئی اہم نکات کو نوٹ کیا ہے۔ افرین ارجمند نے اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے گئی اہم نکات کو نوٹ کیا ہے۔ آفرین ارجمند کے قلم سے ان کے مشاہدات کس انداز سے بیان ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قار نمین خود کریں گے۔

### نویں قسط:

مہینہ بھر گزر جانے کے بعد بھی گاؤں والوں کی سرد مہری اپنی جگہ تھی۔ اس بائیکاٹ سے شفیق اور سکینہ سے گھر میں ایک خاموشی سی طاری ہوگئی سکینہ سے گھر میں ایک خاموشی سی طاری ہوگئی

مقی ۔نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔فصل کی کٹائی ہوئی،ساگ ہوئی،ساگ چنا گیا مگر کسی نے بھی سکینہ کو یاور کھنا ضروری نہ سمجھا۔ سکینہ کو اب خود بھی باہر جاتے شدید کوفت ہوئی جس سے بیخنے کے لیے وہ خود کو گھر

کے کاموں بیل الجھا کر رکھ دینی تھی کے کہا ہو۔ شدید صرورت پڑنے برگھرے باہر جانا پڑتاتو کو مشش ہوتی کام نمٹا کر جلدے جلد واپس گھر آ جائے۔

سب سیجھ جانتے ہوجھتے ان و سیھی ان سن کئے ، شفیق پابندی ہے ماسٹر ماجد کو ثیوشن پڑھانے گھر لے کر آتااور پھرخو دہی جھوڑ کر بھی آتا۔

ابیااس کیے کرتا ناکہ ماسٹر صاحب راستے ہیں لو گوں کی شرار توں سے محفوظ رہ سکیں۔ ماسٹر صاحب مھی گاؤں والوں کے سخت رویئے کی وجہ سے اسملے کہیں آنے سے گئیرانے لگے تھے۔

شفیق اور سکینہ کی زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ گاؤل والوں سے کشیدہ تعلقات ان کے دلول كوتر پاتے مايوس كا إند جيرا يھينے لگتانو دونوں بارس كا باتحد تفام وركاه يبنج جاته بملى انهين باشم باباس جاتے تو ان رونوں کو بہت تسلی ہوتی، ہاشم بابا کے اميدول مجريه الفاظ البيل نثى همت نياحوصله وييتيه

بایا مسکراکر یاری، کے سر پر ہاتھ رکھ ویتے . اور پیار سے کہتے کہ مستقل کچھ بھی نہیں زندگی کا میہ ت دور میمی گزرجائے گا۔

بيه سن كر دونول كالتندير بهمروسه اور يقين مزيد

وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بقین ہی آب ان کی کل زادراہ ہے جس کے بھروسے وہ منہ زور ہوا کے مخالف سمت چل نیزے تھے۔

مگر پھر بھی انہیں یارس کی فکر ہوتی جو اب گھر یں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ سدرہ کے ساتھ پارس کی » دوستی بهت گهری تھی۔ مگران حالات میں وہ پچھ تھی۔

رخ کے قامر تھے۔ بظاہر پارس کے رویئے سے مجھی مجھی اداشی یا تنبائي كالكمان تك شدءو تا-

وہ اکثر کتاب پڑھتی نظر آتی یا پھر کیاری کے یاس چڑیوں ہے باتیں کرتی ان کو دانہ ڈالتی ، اپے دوں کا خیال رکھتی ۔ چھوٹے جھوٹے سٹی کام اب اس نے اینے ذمے لے لئے شھے۔وہ این بی دنیا میں مکن رہتی۔

اس بار ہاشم بایا سے ملاقات کے بعد پارس کے روسيئة ميں ايك اور بهت نماياں تنديكی نظر آرہی تھی۔اس کے روحانی کشخص پر سے کئی پر وے انگھنے لكے تھے۔ يہ توسكينه كو بينة تھا كه الله كے ووستول كى انظر کرم پارس کو مجھی عباوت سے غافل نہیں ہونے ديتي تقى تهجد ہے بيلے الحينا، تلاوت درود وسلام تو اس کا منعمول تفاہی مگر اب سنے وہ توے كرر بى مقى كه پارس اب زياده وقت خاموش رستى يا پھر دیر تک آنگھیں بند کئے مبیٹھی رہتی۔سکینہ کو یارس کابوں استحمیں بند کرے دیر تک عاموش مبیٹے رہنا سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کابڑادل جاہتا تھا کہ یو بچھے اوہ اتنی ویر خاموش بیٹے کر کیا سوچتی رہتی ہے؟ کیاکرتی ہے؟

مگر پیته نہیں کیوں وہ پچھ کہہ نہیں یاتی۔ آج مجى حسب معمول لاكثين كى مدحهم لو اور كرے كا كھلا بٹ يارس كے پہلے. سے جاگئے،كا بہة وبے رہے تھے۔

فجر کی افران ہو چکی تھی۔سکینہ لیٹے لیٹے بارس کے آنے کا انتظار کررہی تھی۔

وہ فجر کی اڈان سے تھوڑی دیریہلے آتی اور اسے





مرب كيا...اس ني الشائلين ليبيلا كرد يكيا مكرمية كيا...اس د هیرے د هیرے پارس کے دیجتے گاوں پر پالی كى ككيرين بنتے لكيس تنفيل-یہ تو رور ہی ہے ۔بائے اللہ سکینہ کا ول یے چیس جو سیا۔ یے رو کیول رہی ہے۔ ۔اس سے رہا نہ گیا ۔وہ ہے اختیار دوڑ کر تمرے میں تھس سمی اور پارس کو خووسے چمٹالیا۔ پارس پتر ... اٹھ ... و کھھ مال ہے تیرے پاس۔ سکینہ مال کی ممتابیں چور کچھ تھی سو چے مستحقے بغيران ولاسه دسيغ لكى-پارس مال کے اس اچانک عمل پر گھیر اگئی تھی۔ اس کے حواس محال ہونے میں تھوڑا وقت لگا۔ فرا ستنجل تؤمال كوحؤضله ويا-امال کیجھ نہیں ہوا مجھے و سکھیئے تو سہی ۔وہ سید ھی ہو کر بیٹھ گئی بھی۔ ا چھا کچھ نہیں ہوا تو رو کیوں رہی تھی۔ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے۔اور تو آنکھیں بند کرکے مس سے باتیں کررہی تھی۔ یارس کولگا گراس نے فوری طور پر مال کو تہیں ستجها باتووه خود بے قابوہ و کررو پڑسے گی۔ وہ جلدی ہے۔ مسکراتے ہوئے بولی ... نہیں ماں ... بریشان کوئی بات نہیں۔ تهين آمال میں توبابات ایس کررہی تھیں۔

الثقاني، امال أيضين نماز كا ونت بهو كيا ـ اور وه أي تحين ملتی اُٹھ جاتی جیسے اس کے اٹھانے پر ہی جاگی ہو۔ مگر آج توبہت دیرہوگئی تھی۔بارس کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔اس نے لیٹے لیٹے باہر حما تکنے کی کوشش کی۔ سكيينه كو پچھ عجيب سالگا۔وہ اٹھ كر بيٹھ گئی۔ لا کشین کی انتہائی مدھم پہلی پہلی ناکانی روشنی کے باوجود باہر برآمدہ میں ایبالگ رہاتھا کہ کہیں سے روشنی جاندنی کی صورت حیمن حیمن کر آرہی ہو۔ سكيند سے رہانہ گيا۔وہ دبے ياؤں چيكے حيكے باہر کی جانب بردهی اس کی نظریں اس روشنی کے ہالے پر بھیں۔ اس نے کمرے کے وروازے سے بی آہستہ ہے باہر حما تکا۔

ويكها توليحه تهى نه تھا۔ پھر يكا يك اس كى نگاہ يہے زمین پر پڑی .... اس کی نظریں روشنی کا تعاقب كرتيں يارى كے كمرے پرجاكر كھم كئيں۔ سکینہ نے دیکھاروشنی اندر سے آرہی تھی ۔جس كالمكس بابربر أمدت ميل برد بأتفا-وہ آہستہ آہستہ یارس کے کمرے کے باہر جاکر کھوی ہوگئی ۔اور دروازے کی اوٹ سے

اندر حما تكنے لگی-یارس فرش پر چٹائی بچھائے آلتی یالتی مارے الم تكهيل بند كئے بہت مودب بليقى تھى۔اس كا چېره جاند کی مانندروش تھا۔

سكينه بلك جھيكائے بغيراسے تكتی رہی ۔اس نے غور سے دیکھاوہ و هیرے دھیرے پچھ بڑ بڑا رہی تھی جیسے کسی سے باتیں کررہی ہو۔

Copied From W@2015

بابات....؟

بال باشم بإباست

ما تو صبر الرسال المراد وان تظهر جاله البن خود ما كراسي لے کر آؤں گی۔ ماں کی گرم آغوش میں اس کی سسکی رک پیکی سی وه چپ هو گئے۔ پارس کو سنجلتے دیکھ کر سکینہ نے تجسس سے یو چھا، اچھاتو پھر بابائے کیاجواب دیا؟ انھوں نے بھی بہی کہا۔وہ آئکھیں صاف کرتے اور کیا کہا۔ سکینہ کا تنجسس بڑھ رہا تھا۔ اور پھر اجانگ ہے آپ آگئیں ۔یارس کے لیج میں شکایت تھی۔ لے جھے کیا پنۃ تھا کہ ٹو کیا کررہی ہے۔ سکینہ نے میمی سرزنش کی اور دیکھ..! ایسے نہ رویا کر...! مال کاکلیجہ پھٹا ہے سکینہ نے اسے پھر بھینے لیا۔ بجھے سورہ کو دیکھناہے۔وہ نے چینی سے یولی۔ ہاں تھیک ہے۔ سویرا تو ہونے دے۔ سورج نکل آئے تواس کی طبیعت معلوم کرواتی ہوں۔ المال الجيمي أمال\_ ميرا أيك كام كروي \_وو

كيا....؟

ولارہے ہولی

سدرہ کے لئے یخی بنادیں میں اس کے لئے لے کرجاؤں گی۔

وہ سکیبنہ سے لیٹ گئی۔ ہاں ہاں بتادوں گی لیکن تجھے اگر کسی نے پچھ کہا تو

مجھے اچھانیں گئے گا۔

مبیں کچھ نہیں ہو گا... آپ بس بنادیں ۔اس نے اسرار کیا۔

اس وفت توسكيند نے اسے بہلانے كے لئے

باشم بابا... کمان ہیں شکینہ نے ہے سامی ہی سے اوسر ادھر نظر ووڑائیں ۔ جمعے تو تمہیں تبییں دیس

اماں... یارس نے مان کا ہاتھ تھام کیا۔ جب ہم آئیسیس برر کرکے بیٹھتے ہیں تو میتر ان سے ہاتیں کرتے ہیں۔

تو تو کیا با تیں گررائی تھی اور رو کیوں رہی تھی ۔۔۔ اوو کیوں رہی تھی۔۔۔ اوو کی اور رو کیوں رہی تھی۔۔۔ اوو کی اور رو کیوں تیز امال میں بایا کو بتارہ کی تھی کہ سدرو کو بہت تیز بخارہ کے مقاریب گرمیں اس سے ملئے نہیں جاسکتی ۔سدرو کا نام کیتے اس کی آواز رندھ گئی۔

میں باباہے اس کی شریخیت کرر ہی بھی ۔ پاری بھی۔ پاری بچوں کی طرح منہ بسورتی بولی۔

انہیں بتارہی تھی کہ سدرہ کو میر اکوئی تحیال نہیں وہ میر ہی وصر کی تحیال نہیں وہ میر کی وصر کی تحیال میں مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں سمجھتی ہے ماتھ کھیلئی ہے ۔نہ مجھ سے ملتی ہے اس وقت اور کہیں ہے آئی ہے ۔اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔

اوراب اسے بخارے کچر کھی اس نے بیجھے بچھے نہیں بتایا۔ پارس بے اختیار رویزی۔

سكييد کے لئے بيہ سوال اب بے معنی تھا كہ بارس كوسدرد كے بخار كاكيسے بينة چلا-

کاش سدرہ کو تجھ نے طاقا میرے ہاتھ میں ہوتا۔ میری ہی ۔وہ بینی کورو تاریخ کی کھی۔ ہوتا۔ میری بی کی سخی اور بینی کورو تاریخ کی کھی۔ ہوتا۔ میر حال ایک ہوتا ہوں کی جسے سببر حال ایک دوست کی بھی ضرورت سخی ۔اور سدرہ تو بیبن سے دوست کی بھی ضرورت سخی ۔اور سدرہ تو بیبن سے اس سے ساتھ تھی۔ سے سکینہ اے دلاسہ دینے گئی۔





چپ ہو گئ مگر وہ جانتی تھی کہ پارس سویرے تک

انتظار تھی شاید مشکل سے کرے۔

اچھاٹھیک تُونماز پڑھ لے۔ پھر میں بناتی ہوں۔ وہ وضو کے لئے اٹھر گئی

ہوامیں نتنکی بڑھ چکی تھی ۔ ٹھنڈا موسم مصنڈی ہوا، تماز پڑھ کروہ وہیں جائے تمازیر تھوڑی دیر کے کے ٹک گئی۔ایسے میں اس کی آئکھ لگ گئی۔

مگر تھوڑی ہی دیر میں اسسے باور چی خاتے میں کھٹ پیٹ کی آواز سٹائی دی۔

سے بارس سوئی نہیں، کیا کررہی ہے اس وقت \_وہ اندازے لگاتی باہر نکلی۔

> یارس چو کہے پر کھے رکھ رہی تھی۔ ازہے ہے کیا کررہی ہے؟

امال وہ... سیختی... اس نے بات ادھوری جيمورڙوي اور مال کي طرف ديکھنے لگي۔

وہ ہے گی تو ٹھیک ہوجائے گی ۔سکینہ کے گھور نے پروہ معصومیت سے بولی-

ورا دیر صبر تو کیا کر۔ میں نے کہا تھات کہ میں بنادوں گی۔ تجھے کنٹی ہار منع کنیا ہے۔ انھی چھوٹی ہے تو۔ مت آیا کر چولیے کے باس ماس نے بارس کو ڈانٹاااور پتیلی اس کے ہاتھ سے لے لیا۔

ماں کو غصے میں دیکھ وہ خاموشی سے بیکھیے

جتنی ویریس اس نے سخنی تیار کی یارس جائے سے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی۔اسے پارس کی ترب پر

اس نے گرم گرم یخنی پیالے میں انڈیل دی - بیہ لے پیخنی تیار ہو گئی۔

مگر تواہے بلائے گی کہیے ...؟ بس جاؤں گی اس کے پاس اور اسے زبروستی بلاؤں گی۔اگر اندر نہیں آنے دے گی تو باہر سے وے کر آ جاؤں گئے۔سکینہ اسے غور سے سکتے لگی وہ بیار کرنے والی سادہ ول لڑکی ابنی مسہلی کی صورت دیکھنے کے لیے ہے تاب مقی ۔اس سے دور ہو کر بھی اس کے پاس تھی۔

سکینہ نے بھی جلدی سے جاور اوڑھ لی - بیا کے گرم چادر اوڑھ۔ ہواہے آج بہت کاس نے پارس کو چاور میں لیبیٹ دیااور خو دیپالیہ ہاتھ میں کے کر ساتھ

صاعقہ کے گھر کی جانب قدم اٹھاتے اس کا ول وهك وهك كررياتفايه

مبر حال بنی کی ضد کے ہاتھوں مجبور متھی ۔اس نے دروازاہ کھٹکھٹایا۔

وروازه رجب على نے کھولا - سلام خاله- وه سکینه اور پارس کو سامنے دیکھے کر بھو نجکارہ گیا۔ جنيتے رہو۔ وہ جلدی سے دوڑ کر اندر چلا گیا امان امان ... خاليه سکيينه آوريارس آئي بين-صاعقہ تقریبا گھیرائی ہوئی دروازے تک آئی۔ سکینہ کود کیے گر این کے ول کی خوشی گھیر اہٹ میں کہیں ویے گئی تھی

کیسی ہو... ؟ اس نے باہر آدھر ادھر ویکھتے

اندر نہیں آنے دوگی ۔سکینہ نے بہت

ہاں ... وہ اصل میں ... صاعقہ سے کوئی بہانہ ىنەبىن پىژاپ

يها كي شفيق كيسم بين - بمشكل صاعقة في يو حيما؟ الھيك ہيں۔ دودن كے لئے شہر كئے ہيں۔ اچھا... آج کل اکیلی ہو گھر میں ؟اس نے کہا۔ سكيينه كوصاعقه كابية تكلف والاروبيه احجهانهيس لك ر ما تقاله مگر شکر تقا که وه بات تو کرر ہی تھی۔..

ہاں میں اور میری بیٹی، میری دنیا۔سکینہ نے پیار ے پارس کی طرف دیکھا۔جو اپنی دوست میں مکن تھی اسے تیجیجے سے گھونٹ گھونٹ یخنی ہلارہی تھی۔ کتنی جلدی س لی بابانے اس کی۔ سکینہ کے دل میں اجانک سے خیال آیا۔ وہ دونوں کو سکنے لگی۔ کاش ميري سيلي تھي مان جائے۔ اس كے دل سے ب اختيار دعانكل\_

سكينه تجھ سے ایک بات كہنى ہے صاعقہ كى آوازا بهرى\_ ہال کہو۔

جب تک حالات منہیں سنچھکتے۔ اِس کا بنہ ملنا ہی بہتر ہے ،تم یارس کو سمجھانا۔ وہ بمشکل بولی

سکینه کا دل کٹ گیا ۔وہ ایک وم اٹھ کھٹری ہو گئی۔وہی ہو آجس کاڈر تھا 👚

، چل پیر گھر چل اور ہور ہی ہے۔ اس نے صاعقہ کی بات کا کوئی جواب دیئے لغیر یارس کو آوازدی\_

اوراسے زبر دستی گھر لے آئی۔

صاعقه نے دیکھا جاتے وقت سکیند کی آئکھوں میں آنسو تنے۔ مگر شایدوہ سکینہ کی طرح ہمت والی نہ تھی اور نہ اس میں استے روکنے کی ہمت تھی۔ صاعفه کاماتھ ہے اختیار این آتھوں کی حانب بڑھے گیا۔اس نے محسوس کیا کہ اس کی آئکھیں بھی

سابيه مالبرأگياً-خاله آپ منع کرویں گی تو میں نہیں آؤں گی-مجھے پیدے سدرہ کو بخار ہے آپ بس اس کو سے سخنی وے دیجئیے گا۔ پارس نے ہمت کی۔

صاعقہ کے ال رویسے پر سکینہ کے چیرہ دیرا ایک

بارس کے منہ سے سدرہ کے بخار کی بات س کر وہ چونک گئی رہے تھا کہ اسے رات سے تیز بخار تھا اور يهر بإرس كالمعصوم لب ولهجه صاعفه كو يكهلا حميا وه شر منده ی پیچیے ہٹ گئی۔

یارس سید هی این سهیلی کے پاس پینجی ۔ سدره پارس کو بول اچانک و مکھ کر کھل اٹھی ۔ اس نے پہلے مال کی طرزف دیکھا مگر پھر ہے تانی سے يارس كى طرف باتھ تھام ليا۔

وونوں مجھڑی سہلسیاں ایک دوسرے کے گلے الگ محکمیں اور پھر بچوں کی طرح باتیں شروع ہو گئیں۔ ایبا لگ رہا تھا جیسے سدرہ کا بخار تہیں ر فو چکر ہو گیا ہو۔

سکینہ نے صاعقہ کی طرف دیکھا۔ تگر صاعقہ کی نظروں میں شر مندگی کے ساتھ گھبر اہٹ بھی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے نظر انداز کر رہی متھی۔شاید اس نے مجھی ڈوستی پر گائوں کی فرسودہ سوچ اور این مجور یوں کو ترجیج دے دی تھی۔ سكينه نے د كھ سے نظريں جھكاليں۔ مولوی صاحب نظر تہیں آرہے ۔سکینہ کے

بات کرناچاہی۔ وه تو معید میں ہی جوستے ہیں نال اس وفتت۔صاعقہ نے یاد دلایا ہاں وہ توہے۔ سکینہ خجل سی بولی



بَعِيكِ رَبِينَ تَقِيلِ. 4 ] (

او هرچو د هری سراج این اناکی آگ میں تعجلس رہا تھا۔وہ گاکوں کا سب سے بااثر چود ھری اور پنچائیت کا سر بھی تھا اوراس کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوئے کے باوجو دابتی و قعت کھور ہاتھا۔

یہ اس کے لئے بڑی سبکی کی بات تھی۔

که پنچائیت کا سخت روبیه اور گائوں والوں کی ناراطنگی تھی شفیق اور سکینه کو کمزور نہیں کریائی تھی۔ انا کے بارسے مجبور ہو کر وہ اب انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کرچکا تھا۔

این نے جمال کو بلا مجھیجا۔اور ایک موٹی رقم اس کے سامنے ڈال دی ساتھ ساتھ بندوق کی وہ گولی بھی و کھائی جو تاکامی کی صورت میں اس کا مقدر بنتی۔

تب سے جمال کی حالت بری تھی ۔وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے چود ھری کا خاص آومی بنے کے لئے پاپڑیلے تھے۔

گریہ طاقت کا نشہ اب اسے بہت بھاری يزربانها\_

مار پیپ ڈراناد ھمکاناتک تو صحیح تھا مگر کسی کی جان لینا۔وہ سر پکڑ کر ہیڑھ گیا

ندند... بیر مجھ سے نہ ہو گا۔شدید سر ذی کے باوجود اس کے ماتھے پر نیسنے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔

اف کما کروں کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا ياؤن...؟ وه منصيال جھنسينے لگا 🕆

کوئی اور بھکٹرم کڑائی جائے۔وہ منہ ہی منہ مى*س برز برز*ايا....

اس کا ذہن بار ہار شو کت کی جانب جارہا تھا۔وہ سمجھ گیاتھا کہ قتل اس کے اسکیلے کے بس کانہ تھا۔ اور اس کے لیے شوکت کے علاوہ اور کوئی راز داں بھی نہ تفاجو اس کام میں اس کی مدو کر تا۔ مگر وہ رہیے تھی جانتا تھا کہ شو کت فطری طور پر

لا یک ہے۔ اگراہے پہنہ چل گیا کہ چود حری اسے کتنی رقم

ومدربا ہے تواس كامطالبه براھ جائے گا۔اس پریشانی کے عالم میں بھی رقم کے تصورے این کے منہ میں

ليتي مجهد أيك الجهي خاصي رقم سد بالتحد و شونا يزين مح وه صاب كرنے لگا

مہیں نہیں، بیبہ ہی توسب کچھ ہے ۔ ایسے کیسے 

اور اگر کسی اور کو اس نے روپے کے لانچ میں سب اگل ویا تو...؟ اس کے دل میں ایک اور خيال آيا-

ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تب توبیسہ مجھی جائے گا اور حان جھی۔

جس کے لئے وہ تیار نہ تھا۔اور راز تھلنے کا بھی

تہیں میں بیا اسکیلے ہی کر لوں گا۔اس نے

اور پھر اسنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے کئے ماسٹر ماجد کے شب وروز پر نظر رکھنے لگا۔ (جساریسہ)

جو گیا ہے اور اب میں اس پر کم ہی بیشتا ہوں۔' میاںئے جواب دیا۔ قديم زمائي مين أيك كاؤل مين بوزه عر رسیدہ میال بیوی رہتے ستھے۔ان کی زندگی خوشی سے

''بالكل تلحيك ہے، تم سوچے ہو۔" بیوی نے کہا۔

بهربور اور پرسکون تقی-ان میں مجھی کسی ﴿ ترکی اور ۔ سے انتخبا ۔ کی جو بھی سوچے ہو جھیک ہی بات پر نه تو اختلاف ہو تا

''نتم تبھی جو کام کرتی ہوا چھاہی کرتی ہو۔'' شوہر نے جواب دیا۔ بیوی اس جواب پر بیوں کی طرح خوش ہو گئی۔اس نے اسپیے شوہر سے بوجھا:

اور نہ چھکڑا۔ معلوم ہو تا تھا کہ انہوں نے اچھی زندگی گزارنے کاراز معلوم کرلیاہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے اور انہیں مجھی ایک دوسرے سے

" آج رات تمهارے اليح كيانكاول-" ''خانم! انجنی تو کھانے

شکایت پیدا خبیں ہوئی۔ نہ حرام کھاتے نہ جرام دیتے تنے ۔ جو تھوڑا بہت اپنی محنت سے کماتے ای پر مطمئن

سے اسلیے ہیں اور تم کو رات کے کھانے کی فکر پڑ گئے۔ زیادہ کھانے سے آومی کا وماغ جواب دے جاتات ہے۔"

رييت بند دولت منديت اورنه مفلس - حرص اور لا کچ ہے دور تھے،اس کیے بہت خوش وخرم تھے۔

ایک دن صبح ناشتہ کے بعد وہ اکٹھے بیٹھے جائے بی رہے تھے کہ پوڑھے شوہرنے المُصّة ہوئے کہا:

> "اجيما اب مين نتيار هو تأ هول تاكه بإزار كاايك چكر لگا آؤل-" ''تم بازار کیوں جارہے

نے یو چھا۔ " اینا گھوڑا بيجنا چاہتا موں۔



ريسے آواز وي تر تمہازاد ماغ جواب دے جاتا ہو گا، میر انہیں "ارے بھائی ارے بھائی، ڈرااد ھر آٹا۔" میں رات کو چلبر (خاص متم کاتر کی کھانا) بناؤں گی۔'' بیوی نے کہا۔

''واہ واہ ءواہ وا۔تم کو میری بیند کا کتنا خیال ہے۔ مزیدار بنانا، کہن اور دہی خوب ڈالنا۔'' شوہر نے کہا۔ بوڑھے نے بیوی پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور سوچنے لگا کہ گھوڑا بیچنے سے جو رقم ملے گی اس سے وہ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا سا کرتا اور شلوار خریدے گا۔

جب بوڑھا جانے لگا تو بیوی نے اس کو کیڑے سنے میں مدودی اور اوڑ سے کے لیے جادر لاکر دی اور بدایت کی که وه بازار میں زیادہ تھکے نہیں۔ کام آسانی سے ہو جائے تو تھیک ہے ورتم واپن آجائے۔ اس کے بغد بوڑھا تھوڑے پر سوار ہوگیا اور بیوی کو الوداع كهد كرروانه جو كميار بيوى دورتك اس كو ويجسى ر ہی اور ہاتھ ہلاتی رہی۔وہ سوچنے لگی کہ اس کو کتنا اچھا شوہر ملاہے۔ مجھی اس پر چیخا چلایا نہیں، مجھی برا بھلا تہیں کہا۔جب بھی بات کر تا ہے برمی سے کر تا ہے اور ہمیشہ اس کی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے۔

بوڑھا، گھوڑے کو لیے شہر کی جانب جارہا تھا کہ اس کی نظر ایک آومی پریڑی جوایک موتی تازی تجهیرُ <u>کو کھنچے لیے جارہا تھا۔ پوڑھا سمجھ گیا کہ یقیناً دہ شہر جا رہا</u> ہے تاکدوہاں اس بھیڑ کو فروخت کرسکے۔اس نے سوچا کہ بیہ بھیٹر میں کیوں نہ جرید لوں۔ کیسی موٹی تازی ہے۔ ہم دونوں اس کا دودھ میمی بی سکیل سے اور بیوی اون کات کراس سے کیڑے بھی بناسکے گی۔ چنانچہ اسنے بھیڑ کو خریدنے کا فیصلہ کرلیا۔ آدمی کو

"كيامجھ كوبلار ہے ہو بڑے ميال....؟" آدى

نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ '' ہاں تم ہی کو ہلار ہاہوں۔ کیاتم بھیڑ کو بیچنے لے جارہے ہو ... ؟ بوڑھے نے پوچھا۔ "بال، شهرك جاربا بول-"

'' میں بھی گھوڑا بیچنے کے لیے شہر جارہا ہوں۔ کیا تم اس گھوڑے کے بدلے میں ایک بھیٹر وے سكتے ہو ... ؟" بوڑھے نے یو چھا۔

الکیا کہارہے ہو بڑے میاں۔ بھیڑ کے بدلے میں گھوڑادے رہے ہوء جس کی تم کو بازار میں زیادہ تیت بلے گا۔" آوسی نے کہا۔

و پیسہ کوئی اہمیت مہیں رکھا۔ میرے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ خرج ہوجائے گا، نمیکن میہ تجھیٹر میری بیوی کے کام آسکتی ہے۔" بوڑھے نے جواب دیا۔ آدی کو اس جواب پربڑا تعجب ہوا۔ سوچنے لگا سوداا چھاہے، میں گھوڑ ۔ نے کو لے کر زیاوہ قیمت پر فروضت كرسكول گااس ليے بھيٹر كے بدلے ليا جاہیے۔ چنانچہ اس نے بھیڑ، بوڑھے کو دے دی اور تھوڑا کے لیا۔ دونوں اس سودے پر خوش ہوئے اور ا پنی اپنی راہ چل دیہے۔ بوڑھا تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت بڑی بطح کو بغل میں وبائے چلا جا رہا ہے۔ پوڑھے نے سوچا کہ بطخ بہت اچیمی ہے، ایسی موٹی تازی ہے کہ کم بطخیں ایسی ہوں گی-اگر میں بھیٹر کے بدلے یہ بطخ لے لوں توبیوی اس کو دیکھے کر بہت خوش ہوگی کیونکہ اس کو بطخ کا بھنا



گوشت بہت پسند ہے۔ چنانچہ اس نے آڈی کو آواز وے کو ملایا اور پوچھا کہ کیا تم میری اس مجیٹر کے بدلے میں کھنے دے سکتے ہو۔ آومی بڑے میاں کی بات سن كر حيرت ميں يز كبياء كينے لگا:

. ''مبڑے میاں، سوچ لو، بھیٹر دے کر بھٹے لے رہے ہو، حالا نکہ ہے بھیٹر اس بطخ کے مقالبے میں تہیں زیادہ قیمتی ہے۔"

" مجھے میسے سے غرض نہیں ہے۔ تمنہاری بھنے <u>مجھے</u> بیند آگئ ہے، اگر تم میری بھیڑ کے بدلے اس کو وے دوتو مجھے بہت خوشی ہوگی۔'' بوڑھے نے کیا۔ آدی کیچھ ویر پوڑھے کی شکل و کیجتا رہا۔ جب اس کو یقین ہو حمیا کہ بوڑھااس سے مداق تہیں کر رہا ہے توراضی ہو گیا اور تجیٹر لے کر اس کو اپنی بطخ دے دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور

این این راه چل دیے۔ بوڑھا کچھ دور گیا تھا کہ اس نے ایک لڑے کو ريکھا کہ وہ ايک ٹو کري اٹھائے چلاجا رہا ہے جس ميں لال لال رس وار سیب مجرے ہوئے ہیں جن کی خوشبو جاروں طرف پھیل رہی ہے۔ بوڑھا سو چنے لگا كم اس كى بيوى كو اليسے تحسيد، خوشيو دار اور رسيلے سیب بہت بہندہیں۔ اگر میں سے سیب تحفیے کے طور پر لے جاؤں توؤہ کتنی جوش ہو گی۔ چٹانچہ اس نے لڑ کے کو آواز وے کر بلایا اور کہا کیا تم میری کٹنے لے کر سیبوں کی بیہ ٹوکری مجھے دے سکتے ہو۔ لڑ کے کو بڑا تعجب ہوا کہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں، پھر موٹی تازی بھے کو د کیچ کر اس کے منہ میں یائی بھر آیا اور اس نے سیبوں کی ٹو کری دے کر نظخ لے لی۔

لِورِّ عِلَابِ تَعِكَ جِهَا نَعَالِ سامنے ایک عالیے خانہ پر نظر پڑی، سوجا کہ میجہ دیر اس میں جینہ کر آرام كركے اور ايك پيالي چائے كي كے۔ چنانچہ وہ جائے خانہ میں داخل ہو کرا یک بنٹے پر بیٹے مکیا اور ایک بیالی جائے لانے کے لیے کہا۔ اس وقت ایک پڑھا لكهاسفيد بوش آدمي تجي جائئے خاند ميں داخل ہوا اور اس کے پاس میٹ کرچائے لائے کے لیے کہا۔ اجانک اس کی تظر سیبوں کی ٹو کری پر پڑی جس سے مشک جبیبی خوشبو نکل کر چاروں طرف سبیل رہی تھی۔

آدم في وره سي يوجها: و کیاتم یہ سیب فروحت کرنے کے کیے بازار لے جارہے ہو ....؟"

"جناب عالی! بید سیب فروخت کے لیے تہیں ہیں۔ میں اِن کوانے گھر لے جارہا ہوں۔ بیہ میں نے ابن بیوی کے لیے حاصل کیے ہیں۔" بوڑ سے ئة جواسيا ويأر

وہ دونوں یا تنیں کررہے تھے کہ جاستے آتی اور دونوں جا الاستے لگے۔ آومی نے بوڑھے سے بوجھا: "بيرسيب تم في كنف ميس ليه بين-" بوڑھے نے بتایا کنہ وہ اپنا گھؤڑا فروخت کرتے کے لیے گھر ہے۔ نکالفااور اب اس کے بدیلے بیر سیسیا لے جا رہا ہے۔ آومی بنیاس کر سائے میں

« یعنی تم نے گھوڑاوے کر سیسیب کے ہیں۔" دونہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا دے کر ایک بھیر کی تھی۔" بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کیا۔



WI را توری دید جواب س ایر اور آجران برداد ایر کی مداور ایک بار سے او بھا کا این این ایر آنی و بنا۔

ا پوچھنے انگا پھر کیا ہوا۔ بوڑھے نے سارا واقعہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ آدمی کو بیہ کبانی سن کر تعجب مجنی ہوا ادر پوڑھھے کی عقل پر عصہ تبھی آيا-كنے لگا:

." اب ذراً گھر جا کر ویکھو۔ نمہاری ہوی کا یارہ · آسان پرچڑھ جائے گا۔وہ بیجاری اس امید میں جیتی انتظار کررہی ہوگی کہ تم تھوڑا چے کر کچھ رقم لاؤ کے، کیکن جب دیکھے گی کہ گھوڑے کے بدیلے تم یہ سیب لائے ہو تووہ تمباری اچھی طرح خبر لے گ۔" بوڑھانیہ باتیں س کر ہننے لگا، پھراس نے کہا: ''جي تنبيل جناب! وه بهت خوش هو گي۔ وه

سیبوں پر جان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ میری ہوی بڑی خوش اخلاق ہے، مجھ سے مجھی لڑائی جيگزاڻين ڪرتي۔"

"مير \_\_ بِعالَىٰ! اس خوش فنهي ميں ندر ہو۔ فيتی گھوڑا ہاتھ سے نکال دیا اور اس کی جگہ سیبوں ک ٹو کری لے جارہے ہو اور سیجھتے ہو کہ تمہاری بیوی غصہ نہیں ہو گی۔ " آوی نے کہا۔

"توكيا آپ كے خيال ميں ميہ برا سودا ہے۔ ذرا و کیلیے نو کیسی مشک جیسی خوشبو آرہی ہے۔"

" برے میاں بوں فیصلہ نہیں ہوگا، ہماری تمہاری شرط رہی۔ تم سہتے ہو کہ بیوی غصہ نہیں ہو گی، لیکن میں کہنا ہوں کہ وہ ضرور غصنہ ہو گی۔ اگر تم شرط جیت گئے تو میں تم کوایک تھیلی اشر فی دول گا

" بِها كِي صاحب! آب فكر نه يَجْبِي، ميري بيدي بہت خوش ہو گی۔'' بوڑ ہے نے کہا۔

"اتو ہمرا یک ایک مہلی اشر فیوں کی شر دلہ چکی ہو ملی ... ۴ " آوی نے کہا۔

"میرے بھائی اشرفیوں کی بات نہ کرو۔ تھیلی بھراشر فیاں تو ہڑی چیز ہے ، میرے پاس او ایک مجھی انشر فی نہیں۔" بوڑھے نے جواب دیا۔

"اس آو می کو این بات پر اتنا بقین تفاکه وه هر شرط پر تیار تھا۔ چنانجہ اس نے کہا۔

" اگر تمہارے باس اشر فی نہیں تو کوئی بات نہیں۔اگر تم جیت گئے تو میں تم کو ایک تھیلی اشر فی ِ دُول گاء کیکن اگر تم ہار سکتے کو تم جھے سیبوں کی ہے ٹو کری دے دینا۔''

"آپ تھی عجیب بات کرتے ہیں...؟اشر فیوں کو قیمت میں ان سیبوں کے برابر سیجھتے ہیں جو میں اپنی بیوی کی خوش کے لیے لے حارباہوں۔" بوڑ معے تے سمی قدر ترش روئی ہے کہا۔

"احِيما جِلُو! تم يَحِه نه دينا، ليكن أكر مين بار محميا تو میں تم کوایک تھیلی اشر فی دوں گا۔" آو بی نے کہا۔ ''میرے بھائی ضد نہ کرو! تم غلط فنمی میں مبتلا ہو۔'' بوڑھےنے کہا۔

ومين اگر غلط فنجي مين مبتلا جون تو تم اس كو دور ا کر دو، مجھے اسپتے ساتھ لے چلو تا کہ میں یہ و بکھ سکوں کہ تمہاری بیوی غصہ ہوتی ہے کہ نہیں۔'' جب آدمی نے زیادہ ہی اصرار کیا تو بوڑ مھٹے نے

اس کی باشت مان کی اور آس کو سما تنظ ہے کر ایسے گفتر کی طرف چل دیا۔جب دونوں گھر پہنچے تو اپنے شؤہر کو د می*کھ کر* بوڑے ھے کی بیوی بہت خوش ہوئی <sub>۔ ا</sub>جنبی کو سماتچه و مکیر کر کہنے لگی:

" اجھاکیاتم مہمان کو بھی ساتھ لے آئے۔ آج میں نے بہت سارا کھانا دیکایاہے۔"

" ہال، ان صاحب سے چاہے خانے میں ملاقات ہو گئی تھی۔بڑے اچھے آدمی ہیں اس کیے ساتھ کے آیا۔" یوڑھےنے جواب دیا۔

ا جنبی بھی خاموش نہیں رہا۔ کہنے لگا:

''معاف شیجیے! میری وجہ سے آپ کو

وواس میں تکلیف کی کیا بات ہے۔ مجھے تو یہت خوشی ہوئی۔ ہارے بہاں تومہمان آتے رہے ہیں۔ آية تشريف اللية، اندر آكر بينيد." بوڑ بھی نے کہا۔

تكھر ميں داخل ہونتے ہوئے بوڑھے نے سيبون کی ٹو کری بیوی کو دیتے ہوئے کہا:

و و کھو میں جمہارے لیے کیالایا ہوں ۔ ؟ بیوی نے تو کری پکڑتے ہموئے کہا ہے

"ارے بیرتوسیب ہیں۔ کیسی اچھی خوشبو آرہی ہے۔ میں تو ان سیبوں پر جان دیتی ہوں۔'' پھر بری بی نے اجنبی آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: " میرے شوہر بہت: التھے ہیں، میرا بہت خيال ركت بين-"

ا جنبی نے، جو بڑی تی کے طرز عمل کو دیکھ کر ا محضن میں بر گیا تفاء بری بی سے کہا:

''لکیکن کیہ تو آپ نے پوچھا ہی تنہیں کہ یہ سیب، . آپ کے شوہرنے کس طرح حاصل کیے ....؟" ۔ اگر جیہ ریہ جانناضر وری نہیں ہے ، کیکن بوجیھ لیتی ۔ ہوں میں کہنتے ہوئے بوڑھے کی بیوی نے معافی مانگی کہ اس نے صرف دو آدمیوں کے لیے دستر خوان بچھایا۔ تقا۔ اس کے بعد وہ باور چی خانے میں سمی اور کھانالے آئی۔

جب وسترخوان پر بیٹھ کتے تو بوڑھے کی بیوی نے کہا:

و قبال الب ابتاؤه اليه سليب التم منس

"میں جب صبح گفرے لکلاتو میں نے راستے میں ایک اآدمی کو خوب موٹی تازی تھیٹر لے

ود کمیا بھیٹر بہت موٹی تھی۔" بیوی نے والجین . کیتے ہوئے یو چھا۔

" " ہاں ، خوب گوشت اور جربی والی تھی ، اس کیے میں نے آدمی سے بو چھا کہ کماتم میرے گھوڑے کے بدلے میں بنہ بھیڑ وے سکتے ہو۔" بوڑھے نے کہا۔ "توکیاوه آدمی بھیر دینے پر راضی ہو گیا...؟" بیوی نے تعجب سے بوجھا۔

و المراضي مو گيا ور ميل نے گفتر اوے كروه بھیڑ لے لی۔" بوڑھے نے کہا۔

''سیرتم نے بہت اچھا کیا۔ بھیٹر دووھ ویتی ہے اور میں اس کی اون سے کیڑے بھی بن سکتی ہوں۔'' بیوی نے خوش ہو کر کہا۔

اجنبی آدمی نے جب بڑی ٹی کو خوش ہوتے

# الميكانونها: SOCIETY. C وينافيات SOCIETY . C

" ذراا ہے شوہر سے میہ مجھی تو بوچھ لو کہ اس نے بھیڑ کا کیا گیا۔"

'' بھیڑ کا پھڑ کیا ہوا۔'' بیوی نے بوجھا۔

" میں بھیڑنے کر جارہا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اپنے سے رکھا، ایس موٹی اور چربی والی بطخ سخمی کہ بس کیا کہوں۔ میں نے موجا کہ اگر میں بھیڑ کے بس کیا کہوں۔ میں نے موجا کہ اگر میں بھیڑ کے بدلے یہ بطخ لے لوں توہم دونوں اس کا گوشت بھون کر خوب مزید نے لے کر کھائیں گے۔"

"" تم کتنے انجھے ہو ہمیشہ میر اخیال رکھتے ہو۔" بیوی نے کہا اور پھر اس نے اجنبی کو مخاطب کے کہا:

'' مجھے بیٹے کا بھٹا گوشت بہت پیندہے۔'' اجنبی بھی خاموش نہیں رہااور اس نے کہا: ''دکیکن وہ بیٹے بھی نہیں آئی، ذرابچ چھیے کیوں۔'' بڑی بی نے سوال کرنے کے انداز میں شوہر کو، دیکھانوایں نے کہا!'

"پھر میری نظر ایک الوکے پر پڑی جو ایک نوکری میں بیہ سیب لیے جارہا تھا، بیس نے سوچا کہ تم کو سیب بہت پیند ہیں اور پچھلے ونون تم نے سیبوں کی خواہش ہمی کی متمی، اس لیے اگر میں بطخ کے بجائے بیہ سیب لیے جاؤں تو تم بہت خوش ہوگ۔"

سیب نے جاؤل تو ہم بہت حوس ہوئی۔
''تم نے بہت اچھا کیا۔ ہم کتنے ایجے ہو، ہم کو میرا
کتنا خیال ہے۔'' بردی فی نے نیوش ہوتے ہو ۔' کہا۔
اجنبی آؤمی بوڑھ کی بیوی کا بیہ رد عمل و کھے کر
پریٹان ہو گیا اس کے لیسٹے چھوٹ گئے۔ مبھی وہ
لوڈ بھے کو دیکھا اور مجھی اس کی بیوی کو، پھر اس نے

"تم اس بات پر خوش ہو رہی ہو، حالا نکہ ہم کو اپنے شوہر کی اس ہیو قونی پر خصہ آنا چاہیے۔"

"اس میں غصہ کی کیا بات ہے۔ کیا ہیہ بات کہ میرا شوہر میرے لیے سیب لایا ہے غصہ کرنے کی ہے۔" بیوی نے کہا۔

' دلیکن خانون میہ تو سوچو کہ گھوڑے جیسی فیمتی چیز دے کر سبب حاصل کیے ہیں۔" آدمی نے کہا۔ "لیکن گھوڑااب ہمارے کسی کام کا نہیں تھا۔" بوڑھی نے کہا۔

"اس کامطلب بیہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی اس حرکت پرخوش ہو۔" اجنبی نے کہا۔

"بان خوش ہوں ، بہت خوش ہوں کہ میزاشوہر میراشوہر میرے لیے یہ سیب لایا ہے۔ مجھے وہ دنیا ہیں سب سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس کو ہمیشہ میری خوشی کا خیال رہنا ہے۔ "بڑی بی نے جواب ویا۔

بڑی بی کے اس جواب پر اجنبی کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا، اس سے کوئی جواب مہیں بن پڑا اور اس نے نگاہیں نیجی کر لیں۔

بور سے اس کو سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ پھرایی بیوی سے کہا:

''اٹھو کھانا کھالو، دیکھیں تم نے کیسا، چلبر،بنایا ہے۔''

بیوی نے کھانا لگاتے ہوئے کہا: "تمہارے جائے کے بعد تیاری کرنے گئی، گھر میں سب موجود خالئی، گھر میں سب موجود تھالیکن ادرک سے جلبر کا مزہ تھالیکن ادرک سے جلبر کا مزہ نہیں آتا۔ پھر تم کو ادرک بہند بھی بہت ہے گئیں۔





WWW.PAKSOCIETY.COM

في سوچاكيا كرول ... ؟ ات مين موسى گاژى والا نظر آيا- مين في اس كو آواز دے كريا يا اور كها بويا مين تم كو گھوڑے كى زين ويتى جون تم اس كي بدلے اورك لادو-"

موسیٰ نے میہ سنا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا: ''اورک کے بدلے میں زین چھرہی ہو…؟''

"بان اور کیا کرون! جب گھوڑا نہیں رہا تو زین کا کیا کروں گا۔" میں نے جواب ویا۔ موسیٰ گاڑی والا کیا اور ایس نے تمہار۔ لیے کیا اور میں نے تمہار۔ لیے جیسر تیار کرویا۔"

بوڑھے نے محبت کی نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا:

" من من الجيم مو، ہروقت مير اکيال رکھتی ہو۔" پھر اس نے اجنبی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: "ميرے بھائی! کيابات ہے تم کوميری بيوی کے اس سووے پر کہ اس نے زين وے کر ادرک ليانہ تو تعجب ہوااور نہ عصہ آیا...؟"

اجنبی خاموش رہااور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تنیوں کھانے میں مصروف ہوگئے۔ کھانے کے دوران بوڑھے میاں ہوی ہنٹی مذاق کی باتیں کرتے رہے۔

''واہ واہ آکیا اچھا کھانا بنایا ہے۔'' بوڑھے نے تعریف کڑتے ہوئے کہا۔

پھر بیوی سے مخاطب ہو کر کہا" تمہاری پکائی ہوئی نے کہا: چیز مبھی بری نہیں ہوتی۔"

میں ''اچھا یہ بتاؤ، حیلبر کے بعد ہم کیا کھائیں زندگی کانسخہ بتاویا ہے۔'' گے…؟'' بیوی نے یو چھا۔

" کیا گھائیں گے تم ہی بتاؤ۔" بوڑ ہے ۔ کہا۔
" سیب، منک جیسی خوشبو والے، خسنہ رسیلے
سیب کھائیں گے۔" ہیوی نے کہااورسب قبقہہ مار کر
سنینے گا، اجنبی نے کبھی اپنی خاموشی آوڑ دی اور اپنی
جیب میں سے اشر نیوں کی خفیلی نکالی اور بوڑھے کی
طرف بڑھائے ہوئے کہا:

''یہ او، میرے بھائی، تمہاراحق۔'' ''نہیں، میں نہیں لے سکتا۔ بیسب مذاق تھا۔'' یوڑھے نے کہا۔

"انکار ند کرو، لے لو، میں در خواست کرتا ہوں۔" اجنبی نے اصرار کرتے ہوئے کیا۔

بوڑھا دیر تک انکار کرتا رہا، کیکن جب اسے مین ہو گیا کہ وہ اشر فیوں کی تھیلی خلوص دل سے د دے رہاہے اور اگر اس نے انکار کیا تو اجنبی کو رشح ہو گاتواس نے اور اگر اس نے انکار کیا تو اجنبی کو رشح ہو گاتواس نے باول ناخواستہ تھیلی لے لی۔ اجنبی نے انشر فیان دیجے بعد کہا:

"دومیں نے تم کو میہ اشر فیاں اس لیے وی ہیں کہ آج تم دونوں میاں ہیوی نے مجھ کو بہت اچھا سبق اسکھایاہے۔"

"سیجان اللد! مید کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی، ہم لوگ جابل گاؤں والے ہیں، تم جیسے شہر بوں کو کیا سبق دیں سکتے ہیں۔" بوڑھے نے کہا۔ اجنبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس

''میرے عزیز، تم نے مجھے خوش اور مطمئن زندگی کانسخہ بتاویا ہے۔''



WW.PAKSOCIETY.COM



زئدگی بے عمر رنگوں سے مڑین ہے جو کہیں خوبصورت رنگ اوڑھے ہوئے ہے ، تو کہیں آئن خاکق کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے۔ کہیں شیریں ہے تو کہیں شمکین ، کہیں جنی ہے تو کہیں آندو۔ کہیں وحوب ہے تو کہیں چھاؤیں ، کہیں سمندر کے

شفاف بانی کے جسی ہے تو کہیں کیچڑی کھلے بیول کی اتد کہیں قوس قزر کے رنگ ہیں۔ کبھی داوی کی رات جسی تکتی ہے۔ کبھی خواب تکتی ہے ، کبھی سراب تکتی ہے ، کبھی خار دار جھاڑیاں تو کبھی شبنم کے قطرے کی ماتند تکتی ہے۔ زندگی عذاب مسلسل بھی ہے۔ توراحت جان بھی ہے ، زندگی ہم ہر رنگ میں ہے ، ہر طرف نما تھیں ماردی ہے ، کبائی کے صفحات کی طرح بھری پڑی ہے ۔ کبائی کے صفحات کی طرح بھری پڑی ہے ۔۔۔۔۔

کی مظرنے کیا توب کہا ہے کہ "کمتاو تو تخت ہوتے ہیں لیکن ذیر گی کمتادے زیادہ سخت ہوتی ہے، اُستاد سین دے کے استحان لیک ہوزی کے استحان لیک ہوزی کے استحان لیک ہوزی کے تشعیب و فرازے بڑے سین سیکھتا ہے۔ اس میں انسان ہر گزرتے لیج کے ساتھ سیکھتا ہے، یکھ لوگ شوکر کھا کر کیکھتے ہیں اور حادثے ان کے تاسع ہوتے ہیں۔ کوئی دو سرے کی کھائی ہوئی شوکرے می سیکھ لیک ہے۔ زیر کی کے کی سوڈ پر اسے ماضی میں دو تما ہوئے والے واقعات بہت بجیب و کھائی دیتا ہیں۔ ووان پردل کھول کہ بنتا ہے یا شر متمدہ و کھائی دیتا ہے۔ یوں زیر کی انسان کو مختف انداز میں اپنے دیگ د کھائی ہے۔

اب تك زندگى أن كتت كبانياں تحكيق كريكى بى ان بى سے يجھ ہم صفحہ قرطاى پر شنق كرد ہے بيل -

## وتتايك سانبيس ربتا

ہم سب ان کو موٹی پھو پھی کہتے تھے، کول کہتے اور اس لیے کہ دہ بہت موٹی تھیں یا اس لیے کہ دہ بہت موٹی تھیں یا اس لیے کہ ان کی آواز کافی بھاری تھی لیکن وجہ کچے بھی ہو، موٹی پھو پھی نے لینے اس ٹاکٹل کا بھی برا تہیں ماتا۔ وہ میری پھو پھی کی تند تھیں اور ہمارے گھر میں ایک مائے فاص حیثیت رکھتی تھیں۔ ان کی دو پیٹیال تھیں فاص حیثیت رکھتی تھیں۔ ان کی دو پیٹیال تھیں شاکلہ اور شائلہ دوتوں بہت شویصورت تھیں۔ ان کا ایک بیٹا احمد بھی تھا۔ موٹی پھو پھی ایک ایک بیٹا احمد بھی تھا۔ موٹی پھو پھی ایسے بہت محبت کرتی تھیں۔

یں نے موٹی کھوکی کو مجھی تھے میں نہیں دیکھا۔ کی اچھاکیاں ہونے کے باوجود موٹی کھو کھو لیک دیکھا۔ کی اچھاکیاں ہونے کے باوجود موٹی کھوکی ان کی بیٹیوں کی خوبھورتی پر بہت غرور کرتی تھیں، ان کی دوسری کھانچیاں، بھیچیاں جو کم صورت و شکل کی لڑکیاں تھیں ان کے در میان بیٹھ کروہ لینی بیٹیوں کے حسن کے قسیدے پڑھتیں۔

شبانہ باجی کی شادی میں برس کی عمر میں ہوگئی تھی۔ شائلہ النسے دوسال چھوٹی تھی۔ اس کے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی، جہاں بھی، جس تقریب میں بھی شائلہ جاتی، والیسی پر دو چار دشتے ضرور ساتھ لگ

(115)

كر آبا \_\_ برے برے مروں كے لوگ ال كے ایک کرے کے فلیٹ میں زمین پر بیشہ جاتے کیکن وہ برے فرورے ہر رہتے کو منع کردیتیں۔ مھی جو کوئی ان کو سمجھا تا کہ بندی خدا! خوف کرو، ہر کھمر میں لڑ کہاں بیشی ہوئی ہیں، بیٹی کا فرض جلد از جلد

تووہ پڑے غرورے مہتیں۔ فکروہ کریں جن کی بیٹیاں کالی کلوٹی ہیں،میری بیٹی تو کانچ کی گڑیا ہے، اس کی شادی میں کیا مسئلہ ...؟" اور اس کھے وہ محول جاتی تھیں کہ بیٹیوں کی شادیاں صورتوں، شکلوں کی وجه سے تہیں تصنیوں سے ہوتی ہیں۔

"آیا جان... کلوم اور رضواند کے لیے مجی کوئی رشتہ و میکھیں۔ آخر آپ کی بین کی بیٹیاں ہیں وہ۔" ای نے مونی کھو بھوسے کہاجو آج کسی کام کے سلسلے میں ہادے گھر آئی تھیں۔

موٹی میں میں سے بولیں۔ دیکھوں گا۔ موٹی پھو پھونے کہہ تو دیا لیکن انہوں نے ان کے رشیتے کروانے میں مجھی ولیسی نہ کی مگر اللہ بڑا

رجيم وكريم ہے۔ وفت کا کام گزرناہے، سووفت گزرتا چلا گیا۔

کلئوم اور رضواند کی تھی شادیاں ہو کئیں۔ جو شاکلہ کے جوڑ کے لڑے خاندان میں منتے،وہ بھی بال بچوں والے ہو گئے۔ لیکن موٹی پھو پھو کے دماغ کی وجہ سے

ہ شائلہ بیشی رہ گئے۔عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چیرے کی شادالی اور خوبصورتی کہیں کھو گئ، جسم بے ڈول

ہو گیااور چیرے پر جھائیاں پڑ گئیں۔ اس قکر میں کہ و هوب میں نکلتے سے چیرہ خراب نہ ہوجائے سووفت

احرکب تک بری بهن کی شادی کاانتظار کرتا اس كى ماں تو شائلہ كى شادى كے انتظار كى وجہ سے اس كى شادی تو فراموش کر چکی تھیں، سو وہ ایک شام گھر اکیلاوا پس نہ آیا بلکہ ایک کولیگ سے شادی کرے گھر لے آیا۔ اس دن موثی پھو کھی ٹوٹ سیس اور بستر ہے جا لگیں۔ رات ون شائلہ کی شادی کی قکر ان کو کھائی جاتی اور جو کسی ہے ذکر کر تیں تو منہ کی کھاتیں كه كوئى رشته توبتا تانبيس تفااوران كو باتيس سنانے يبير جاتا کہ انہوں نے کیسے کفران نعمت کیا ہے۔ احمہ ا پی بیوی کے لاؤ اٹھانے میں اتنا مکن ہوا کہ مال اور

بہن کو تقریبانھول ہی گیا۔ ایک روز میں شائلہ ہے ملتے گئی تووہ یولی۔ " پیتہ تہیں، کیا بات ہے، سیدھا ہاتھ اٹھایا ې ښېين ج**ا تا....؟**"

اوری کے لیے کمر کے کام برائی یا کیس کے بروگرام

لیٹی و میمنی رہتی، بوں دن رات مھر میں بڑے رہے

ہے جسم بے ڈھی ہوتا جلا گیا اور عمر بھلکنے لگی۔

"كون، كما بوا...؟" مين في يوجها " دربس سینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہوں توورد کی لیراتھتی ہے، کروٹ لے کر تہیں لیٹ سکتی۔ امی اس قدر بیار ہیں ، آیا ملک سے پاہر ہیں ، کس سے کہوں....؟" شاکلہ نے اذبیت و کرپ سے گزرتے موسئ بھے سے کہاتھا۔

اور میں کانب کے رو گئے۔ "کہیں خدات كرك ... تم يرسون تيارر بهناه مين آول كي ميرك ساتھ ڈاکٹر کے ماس چلنا۔" میں اس کو تاکید کرتے ہوئے اپنے گھر جانے کے لیے کھٹری ہوگئی کہ گھریر

میرے دونوں بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم

کیکن اسی رات موٹی پھو پھی اپنی چیپتی بیٹی شائلہ کو بیاہے بغیر اللہ کے گھر چل دیں۔خاندان میں کسی کو ہ مجھی شاکلہ کے ساتھ ہدردی نہیں تھی کہ ہر تھف جانتا تھا کہ ان دونول ماں بیٹیوں نے کیسے کیسے رشتے شھرائے ہیں لیکن نہ جانے کیوں مجھے شائلہ سے ایک عجیب سی ہمدر دی محسوس ہوتی تھی، میں سوچتی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو لعن طعن کرنے والے ....؟ بیہ تواللداوراس کے بندے کامعاملہ ہے۔

کھر میں اینے میاں کے یاس کتدن چکی گئی اور یا کشان کی دوستیان، یا کستان میں رہ تنیں۔ ایک دن مجھے بہتہ جلا کہ شاکلہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے۔ اس ون مجھے بہت صدمہ پہنچا۔میر اول جاباء میں اس باث كرون،اس كى خيريت يوجهول كيكن مجھے كہيل سے اس کا فون تمبر نہ ملا۔ میری بہن نے بتایا کہ وہ کسی ہے بھی بات نہیں کرتی، نہ سی سے ملتی ہے اور نہ سی کے گھر آتی جاتی ہے، بس زندگی کے دن ہیں جن کو وہ بورا کررہی ہے۔اس کے بال الریکے ہیں، رنگ سنولا اليا ہے، آ تکھوں پر چشمہ لگ گیا ہے۔ اف.... بیر سب س کر میں بلک بلک کر رو دی اور میرے تصور مین وه بنستی مسکراتی، حسین و جمیل لڑکی آگئی جو محفل میں جاتی تو محفل کی ہر رونق اس کے آگے مانديز جاتى تقى۔

کافی عرصه بعد ملک آنا ہوا تو ایک جگه شاکله کو دیکھاوہ زرق برق شر ارہے سوئے میں، اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجو دیہت خوبصورت لگ رہی تھی۔

والتم شائله مونا...؟ " مين الجبي تك

" بان، میں شاکلہ ہی ہوں۔" وہ ہنسی۔

"بي... بيسب كياهي...؟ مين نے توسنا تھا،

تم بہت بیار رہی ہو، تم کسی ہے ملتی تہیں ہو ...؟ "مان، وه سب تھیک تھا، کیا ساری کہانی انجھی سنو گی . . . ؟ میں خود بھی تو تم کو اپنی کہانی سنانے کے لے بے قرار ہوں۔" شائلہ نے کہا اور میں نے جلدی جلدی اس کے گھر کا پینہ اور میلی فون نمبر توٹ كياكه اب ميرے ليے رات گزارني مشكل تھي كه صبح میں نے شاکلہ ہے اس کے گھر آئے گاوعدہ کیا تھا۔

. ووسڑے ون صبح گیارہ بیج میں اس کے وروازے پر کھڑی تھی۔

اب آئے کی کہانی آپ شائلہ کی زبانی سنیے۔ "ای کے انقال کے بعد میرے کیے زندگی آزمائش بن گئی۔ سینے کی تکلیف اور بھاوج کی طنز ہی بنتی مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ آیا یا کستان آئیں تو ان کے ساتھ سیتال میں چیک اپ کے لیے گئے۔ وہاں واكثرز نے كہا كہ آب كى سرجرى كرنا ضرورى ب ور نہ بیاری بڑھ جائے گی، سو ہمنت کرکے سوجا، خاموشی سے شرجری کروالیتی ہوں بیسی کو کانوں کان خبر نہ ہو گی کیونکہ ایک کنواری لڑکی کے متعلق میہ مشہور ہوجائے کہ وہ ہا یک موذی مرض میں مبتلا ہے تواس کی شادی ناممکن ہوجاتی ہے اور اب میں شادی كرناجاتي تقى اپناگھر بساناجاتى تقى كە اب مال كے بعد بھائی بھاوج کی خدمت نہیں کی جاتی تھی۔ وہ تو میری مال تھیں،جب تک زندہ رہیں، میں نے ان کو

بیری کر محملا یا لیکن میں کہتو نے بھائی اور اس کی بیدی کی ا جو میاں سید بھی کرنامیری برداشت سے باہر تھا۔ خیر، میں بتا رہی متمی کہ ڈاکٹر کے مشور سے پر میں نے سرجری کردائی۔

میں ہیںتال ہے واپس گھر آئی تو بچھے ایسا لگا جیسے میں ایک زندہ لاش ہوں جو اپنی قبر میں لیٹ کر صرف روز حشر کا انتظار کر رہی ہے۔ ونیا میں قیامت گو صرف ایک مرتبہ آگئے گی لیکن میں روز قیامت کا کرب سہتی۔

اشخے بیشے بھاوے باتیں ساتی، طعنے دین کہ یہ تو ہم پر بوجھ کی طرح بیٹھ گئے ہے۔ پہلے تو امید تھی کہ اسے کوئی بیاہ کر لے جائے گالیکن اس بیاری کی بوٹ کو اب کوئ ہاتھ لگائے گا... ؟ یہ تو ساری زندگی کا عذاب بن گئی ہے۔ وہ میر ایبادابھائی جس کو میں بہت عذاب بن گئی ہے۔ وہ میر ایبادابھائی جس کو میں بہت بیاد کرتی تھی ، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ ان کا بس نہ چلتا، مجھے دھکے مار کر تکال دیں لیکن امی جائے ہا کہ کا میہ کرگئی تھیں کہ فلیٹ میرسے نام کر جائے ایک کام یہ کرگئی تھیں کہ فلیٹ میرسے نام کر دیا تھا، سومجوراان کومجھے رکھنا پڑر ہاتھا۔

میرا کینر خم ہوچکا تھا۔ ہیں ٹریٹنٹ کے مراحل سے گزررہی تھی لیکن بھائی بھادی نے جھے اچھوت بنادیا، میرے برتن علیحدہ کردیے، بچوں کو میرے میں دورر کھا جاتا جسے میں کوڑھی میرے سائے سے بھی دورر کھا جاتا جسے میں سیٹھی روتی تھی ۔ . . میں رات دن اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی یالبنی زندگی سے بھر پور پرانی تصویریں دیکھتی رہتی یالبنی زندگی سے بھر پور پرانی تصویریں دیکھتی رہتی ہوں۔ رہتی ہالبی کہا میں آہستہ آہستہ پاکل ہورہی ہوں۔ اس جھے کہی میں اپنی مال پر بھی غصہ آتا کہ کیا تھا اگر وہ وقت پر میری شادی کردیتیں۔ میرے ساتھ

ی افز کمیان چار جار مجوں کی ٹائیں بن آئی تھیں، ایک میں تھی ناکام و نامر اد ....

کوئی ملنے آتا، میں اس سے نہ ملتی کہ لوگوں کی رحم بھری نظریں مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھیں، کوئی فون کرتا، میں ریسیونہ کرتی۔

ایک دن میں بہت اداس اور د نگرفتہ بیٹی تھی کہ میری استانی بی جنہوں نے بچھے قرآن پڑھایا تھا، وہ مجھ سے ملنے جلی آئیں۔انہوں نے جو میری حالت د کیھی تو بہت پریشان ہوئیں بھر انہوں نے

استانی جی نے میری ہمت بڑھائی، ایبا لگا، جیسے میرے اندر ایک نئی روح حلول کر گئی ہے۔ میں نے اسی وقت وضو کرکے دو نفل توبہ

میں نے اسی وقت وصو کرنے دو میں کوبہ استعفار کے پڑھے اور اپنے اللہ سے ٹوٹار ابطہ جوڑ لیا۔
میکر کو وطیرہ بنالیا۔ ہر ایک شخص سے جس سے زندگی میں مجھی رابطہ رہا، مین نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی ہا نگی، لوگ میں جھنے، میں یا گل ہوگئی ہوں۔
معافی ہانگی، لوگ میجھنے، میں یا گل ہوگئی ہوں۔

اب بھائی بھاوج کے بند کمرے میں سے آنے والی دبی بنستی کی آوازیں مجھے پریشان نہ کر تیں کہ میں اب حاصل اور وصول کے چکر سے نکل چکی تھی۔

ایک ون ہماری برٹوس ہمارے گھر چند خوا تین کو لے کر آئیں۔ میں اس وقت قرآن پڑھ رہی مقی۔ پنہ چلا کہ وہ میرے رشتہ کے لیے آئی ہیں۔ان





الله جانی کی میلی بوی کا انتقال موچکا ہے، بی رکونی . مہیں ہے۔ میں تو سن کر خاموش رہی، میں ان خواتین کو بے حد بیند آئی۔میری بھاوئ نے خوب مذاق اڑایا وہ خواتین میری آپاکا فون نمبر لے کر چلی تئیں کہ وہ میری آپاسے بات کریں گی جو پچھ عرصے کے لیے یا کستان آئی ہوئی تھیں۔دوسری طرف مجھے یقین تھا کہ ان کا بھائی کوئی عام ساکام کر تاہو گا۔

آیانے ان کو میری بیاری، بھاوج کے رویئے، سے کے کر جاری تنگ وستی سب کے بارے میں تفصیل سے بتادیالیکن وہ پھر بھی بھندر ہیں کہ ان کے بھائی کی خواہش تھی کہ الر کیاں تو مجھے بہت مل جائیں گی کیکن وہ کسی مظلوم کاسہارابنتا چاہتے ہتے۔ آجر ان کی صندسے تنگ آگر آبان کے گھر چلی گئیں لڑ کا دیکھ كر، جب والين آئين تو بي حد خوش تفين- ان لو گوں نے آیک ترکا بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ میں زندگی کے اس رخ پر بھی خاموش تھی کہ میرے مالک کو یہی منظور ہو گا۔

ایک دن میں عزت سے، پھولوں سے لدی گاڑی میں رخصت ہو کر بیا کے سنگ اپنے گھر چلی سنی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد آیائے بھے بتایا کہ ميرے مياں انتبائي بيندسم اور تعليم يافتہ آدمي ہيں، ان کااپٹا کیڑے کا کام ہے۔

اور بوں میں آج اسینے گھر میں بہت عیش کر رہی ہوں۔اینے مالک سے میر اتعلق بہت گہر ا ہو چکا ہے۔ میرے شوہر بظاہر جن کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے،میرابہت خیال رکھتے۔

میرے چہرہے کی خوبصورتی کافی حد تک بجال

موجى ہے۔ وہ بھاوئ جو مجھے دبعتكارتی اللي آج میرے تعلق کو فخریہ انداز میں بتاتی ہے۔ شائلہ نے آنسو بھری آتھوں نے اپنی کہائی مکمل کی اور میں خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی۔ '' واقعی الله کے ہاں دیرہے ، اندھیر تہیں۔ اس راہِ حیات میں ہمیشہ توبہ کے دروازے <u>کھلے رہتے ہیں</u>۔ بس کوئی توبہ كرنے والاتو ہو۔"

سكونكيتلاش

دو توں باپ بیٹے اپنی زندگی کے دن گزار رہے تقے۔ باپ بے چارہ بیار رہتا تھا۔ دات بھر کھانستا رہتا۔ اس کے کھانسنے کی آوازیں پورے محلے میں گو جنی رہتی تھیں۔

میں ان کے ایک کمرے کوارٹر سے پچھ فاصلے پر ایک نسبتا بڑے کوارٹر میں رہتا تھا۔ میرا کوارٹر بڑا اس طرح ہو گیا تھا کہ والد صاحب نے تین کوأرشر ایک ساتھ ٹرید کیے تھے۔

ان دونوں باب بیٹے کے نام تھی عام لو گول سے مختلف عقطت باپ کا نام خیرو تھا اور بیٹے کا نام دمعثان –

ایک رات میں نے رمضان کی چاریائی باہر گلی میں اس کے دروازے کے پاس دیکھی۔اس وقت وہ جاگ ہی رہا تھا۔ میں نے اوھر سے گزرتے ہوئے یو چھا۔ ''کیا بات ہے رمضان، چاریائی باہر کیول بچھائی ہے....؟"

ولا کیا بتاؤں تو یہ بھائی۔" اس نے ایک گہری سانس لی۔ " محلے والوں نے زندگی عذاب کردی ہے۔" WW. Pile التول في الله المالية المالية في الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

میں نے پوچھا۔

" یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنارہے ہے۔" رمفنان نے کہا۔ " ایک جھوٹی سی کو تھری میں بیار باپ کور کھا ہوا ہے۔ بے چارہ ڈھنگ سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ وہ تو گھٹ کر مرجائے گا اور بھی اسی قتم کی باتیں ہورہی تھیں۔ اسی لیے ہم وو توں باپ جیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے میں باہر ہی سویا کروں گا۔ بچھ تو زبان بند ہوگی ان لوگوں کی۔"

و واقعی رمضان تم ایک سعادت مند اولاد ہو۔" میں نے اسے شاباش دی۔

رمضان ميري حوصله افزائي سے بهت خوش ہوا تقادا ک کے بعد وہ بے چارہ وہ کی تی میں سون رہا۔
میں رات کے بعد وہ بے چارہ وہ کی تی میں سون رہا۔
میں رات کے وقت رجب مجنی اولا سے گزری س السے میں رات وہ اپنے میں اولا سے گزری اس کے چارہ چی میں نے اس کے پاک چیرے پر معنان اور مضان اور مضان اور مضان اور مضان اور مضان اور مضان تیمیں اس کے چارے پر سے مہل بنا دیا۔ وہ رمضان تیمیں بلکہ خیر و تقارر مضان کاباہے۔

"ارے چاچا فیریت آؤے!" میں نے جران ہورہ ہو کر ہو چھا۔ "تم باہر کیول سورہ ہو۔ " فیرو نے تایا۔

"بیان مخلے وا وزر کی وجہ ہے۔ " فیرو نے تایا۔
"یوں، محلے والے کی کہدرہ تیں ۔ " بیرو کی کیا کہ اسے تیں ۔ " کید رہ تایا کیا کہ اسے تیں کیا کیا کہ اسے بیل کیا کہ اسے بیل کیا اور بیٹے کو باہر گل میں سے بین ویا ہے۔ اس بیٹا ہم ووثوں یا ہے۔ بس بیٹا ہم

"چاچا، جھے تم دونوں کی محبت نے بہت متاثر کیا " بیا جا ہے۔

ہے۔'' میں نے کہا۔ ''بس بیٹا، یہی زندگی رہ گئی ہے۔ اب جیسی میشی گزرے،اس کااحسان ہے۔''

بوڑھا خیرو کھر ہاہر ہی سوتا رہا۔ رمضان سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ بے چین سا دکھائی دیا۔ ''نوید بھائی، محلے والوں نے کھر بولناشر وع کر دیاہے۔'' ''اب کیا بول رہے ہیں ... ؟''

" کہ کیا ہے رحم بیٹا ہے۔ جس نے اپنے باپ کو گلی میں سونے کے لیے مجبور کردیا ہے۔ باپ کو گلی میں سونے کے لیے مجبور کردیا ہے۔ بہر بیارہ بوڑھا مردی کی رات میں رات مجر کھانستار بہتا ہے۔ "

''ال بیا تو ہے۔ مصند تو شروع ہو چکی ہے۔'' میں نے کہا۔

الناب آب ہی مشورہ ویں، ہم کیا کہیں۔" "میں اب کیا کہہ سنتا ہوں۔" میں اس کی طرف ویجھتے ہوئے یولانہ ''ہم دوآبوں خود ہی سوچ سرگر کیائی راستہ نکانو۔"

اس مفتے میں نے دیکھا کہ دونوں نے ایک راستہ نکال لیا تھا۔

دونوں ہی باہر سونے گئے ہے۔ دونوں کی چار پائیاں گئی میں آگئی تھیں۔ "یار رمضان، یہ کیا حمات ہے۔ یہ مشان، یہ کیا حمات ہے۔ "یار رمضان ہے کیا حمات ہے۔ " میں نے رمضان ہے پوچھا۔ "یہ حماقت نہیں عقلندی ہے۔" رمضان نے کہا۔" اب کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ باب نے بیخ کو باب نے بیخ کو باب دونوں ہی باہر سملایا ہے یا بیٹے نے باپ کو کیونکہ اب دونوں ہی



WWW.PAKSOCIETY.COM

بابریں۔"

میں کئی راتوں تک یہ سلسلہ دیکھارہا۔ دونوں کی چار پائیاں گلی میں رکھ دی جاتیں۔ بستر بچھائے جاتے اور دونوں باپ بیٹے اپنی اپنی چار پائی ستعبال لیتے۔ بوڑھے خیر دیے بھے دوست بھی تھے۔ اس کی عمر کے بھے دوست بھی تھے۔ اس کی عمر کے ۔ وہ بھی دہاں آ جائے اور ایک چوبال سی جم جاتی۔ بے چارہ دمضان اپنے باپ اور ایک چوبال سی جم جاتی۔ بے چارہ دمضان اپنے باپ اور اس کے دوستوں کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کر دیا کرتا۔

یکھ و توں کے بعد ایک رات دونوں چاریائیاں غائب ہو گئیں۔ لیتی کوارٹر سے باہر کوئی چاریائی نہیں تھی۔ میں نے دوسرے دان رمضان سے یو چھا۔ ''کیا ہوار مضان، خیریت تو ہے۔ رات تم دونوں کہیں گئے ہوئے تھے کیا۔۔۔ ؟''

دونہیں تو۔ ہم وونوں اندر آئی کو تھری ہیں سوئے ویے شقصہ"

"اعدرسوئے تھے۔"

"بان توید محالی-" اس نے ایک تبری سانس لی-" پھروہی محلے والے-"

"کیول، اب کیا کہہ رہے ہیں کے والے ... انگری اسے میں اور ایک رہے ہیں۔ دیکھو دونوں ہے وہ تو فور کو۔
"کھر ہوتے ہوئے گلی میں سورہے ہیں اور ایک رات
دونوں مروی ہے اکرے ہوئے ملین گے۔"
"میر کیا بات ہو گی۔ یعنی کہانی وہیں پہنچ گئی جہال اسے شروع ہوئی تھی۔"
سے شروع ہوئی تھی۔"

"بان نوید بھائی، یہی ہواہے۔اب ہم دونوں پھر اس کو تھری میں ہیں۔" "دیکھو، اگر تم دونوں اس طرح کرتے رہے تو

ایک دن خرج ہوجاؤگے۔ محلے دالے چاہے اب کھھ مجھی یو لتے رہیں۔ تم اب کو ٹھری سے باہر نہیں تکلنا۔"

"سوال ہی نہیں پیداہو تا۔"

ایک دن رمضان نے میرے سامنے ایک بہت میڑھامسئلہ رکھ دیا۔ "توید بھائی، میں تو بہت چکر میں پھنس گیاہوں۔ اب تم ہی مشورہ دو کدمیں کیا کروں۔" "اب کیامسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ۔۔۔ ؟" میں

نے یوچھا۔

"میرے ایا میری شادی کروائے کے چکر میں بیں۔انہوں نے میراناک میں دم کرر کھاہے کہ میں میں بھی حال میں شادی کرلوں۔"

"تواس میں پریشانی کیاہے، کر لوشادی۔"

توید بھائی، تم توسازے حالات جائے ہو۔ شادی کرلی تو ایا کہاں رہے گا۔ اس کو پھر باہر گلی میں سونا

یڑے گا۔اس کے بعد کیا ہو گا۔"

"بان، یہ تو ہے۔ یہ تو واقعی بہت ٹیڑھا

رمضان مندین مند میں کھی پولٹا ہواایک طرف جلا سید شاید وہ بے ہوئی قسمت کور انجار کہدر ہبوگا۔ کچھ و وں کے بعد اس کی شادی ہوگئی بہت چھوٹی کی تقریب محمی جس میں منتی کے کچھ و گوں کو مدعو کیا گیا تفالہ ان میں سے ایک میں بھی تھا۔

اس کا بوڑھا باپ اس وقت بھی کھانس رہاتھا اور میں اسے دیکھ کر افسوس کر رہا تھا کہ اس کھانستے ہوئے بوڑھے کو ایک مرتبہ پھر گلی میں اپنا پیٹگ بچھا تا ہو گا۔ ظاہرے کہ وہ میٹے اور بہو کے ساتھ کرے میں

121)

Copied From WE2015

# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



تو تین روسکا۔ تو تین روسکا۔ اس کا سال کا کو کھری ٹی تھے۔اس پر

لیکن شادی کے چند ہفتوں بعد اس کے برنکس ایک اور بات ہوگئی۔

ر مضائ کا پنتگ بھر باہر آگیا۔ مالانکہ رمضان اور اس کی بیوی نے کوارٹر کے وروازے کے باہر پنتگ ڈال کرانے چاروں طرف سے کیڑے سے اس طرح کور کردیا تھا جیے کوئی کر ابنادیا گیا ہو۔

دو دن تو خیریت سے گزر گئے۔ تیسرے ون رمضان بہت پریشان ہو کرمیرے پاس آیا۔ "توبید بھائی، میری مجھ میں تہیں آرہا کہ اب میں کیاکروں۔" "کول اب کمایات ہوگئے۔"

"محلے والے یہ کہ دہے ہیں کہ میں اس طرح باہر پیٹک ڈال کر پورے مطے کے ماحول کو خراب کر رہاہوں۔" اس نے کہا۔" محلے کے لڑکے اعرارے میں گئی میں بیٹے رہتے ہیں۔"

"یہ بات تو ہے رمضان ۔" پیس نے کہا۔" اس مرحیہ محلے والوں کا اعتراض بالکل درست ہے۔" ستو پھر بتاؤ کیا کرون۔"

"كى بى كى بناسكا بول تى لوگ خودى كولى راسته تكالو-"

اس بے چارے نے راستہ سے تکالا کہ تیسرے ون سے اینے باپ کو گلی میں سلانا شروع کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید اب محلے والے اس کا پیچھا چھوڑ دیں لیکن ابیا کہے ہو سکیا تھا۔

آیک مرتبہ پھروہی اعتراض کہ بے جارہ باپ تو باہر گلی میں سورہا ہے اور دونوں میاں بیوی کرے میں عیش کررہے ہیں۔

یلالیا، اب وہ تینوں ایک ہی کو تھری میں ہے۔ اس پر وہ طوفان اٹھا کہ بے چارہ رمضان بلبلا کررہ گیا۔ اب یہ کہا جارہا تھا کہ بیڈھے باپ کی بید غیرتی و کیمو کہ شاوی شدہ بیٹے اور بہو کے ساتھ ایک کمرے میں شاوی شدہ بیٹے اور بہو کے ساتھ ایک کمرے میں گئس کر سویا رہتا ہے۔ یہ سب قیامت کی فشاتیاں بیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ ہے بر کش ختم ہو تیکی ہیں اور قد اکا عذاب نازل ہونے لگائے۔ وغیرہ اور قد اکا عذاب نازل ہونے لگائے۔ وغیرہ

ر مقان نے بہت ہی پریٹان ہو کر چھے تریاد کی۔ ''توید بھائی، اب بتائیں، اب میں کیا کروں۔ اب توکوئی راستہ ہی تہیں روگیاہے۔''

" آب بین تمبارے لیے سوائے وعاول کے اور کھے تبیں کرسکا۔" میں نے کیا۔

کیر آیک ون بھا چا کہ رمضان کا باب سخت بھار ہو کر سپتال بھنے گیا اور اسی بھاری کے عالم میں ایک ہی ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا۔

یحے اس شخص کی موت کا افسوس بھی تھا۔ لیکن بید تھیال بھی تھا کہ اب بے چارے رمضان کو سکون مل جائے گا کے وقلہ بے چاروہ اپ بی تبییل رہا تھا۔ لیکن توبہ کریں۔ باب کی موت کے بعد پورا محلہ دو واضح میں تقسیم ہو گیا تھا۔

ایک گروه کا کبنا تھا کہ بے چاردر مضان اب تنہا رہ گیا ہے۔ اب وہ زیرگی رہ گیا ہے۔ اب وہ زیرگی محرد عاوں کے لیے ترستارہ گئے۔ باب تھاتو مشورے ویتارہ تاتھا جبکہ دو سرے گروہ کا کبنا تھا کہ رمضان ہی کی وجہ سے بے چارسے گروہ کا کبنا تھا کہ رمضان ہی کی وجہ سے بے چارسے پوڑھے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے جان ہو جھ کر الی حرکت کی ہوگی کہ بے جارہ والی حرکت کی ہوگی کہ بے جارہ والی حرکت کی ہوگی کہ بے جارہ



ياربوكرانقال كزميا

ليحى باب كى موت كاسلاماها يدييار ، معمان

ومعتمالت اليك مونتيه بيمر للبيلاتاة والبيرسيياس أكبيك "تويد يماقى الب تواتيا الوكئ بسيسال وعرير باتومصيب مر كياتواير مصيرت. اب تم كايتاؤيل كياكرول."

"اب توصرف ایک تی طریقته ده جاتا ہے۔" میں نے کہا۔ '' یہ اوگ سمین زعرہ سین رہے ویں مے۔اس کیے بہتر ہے کہ تم بید محلہ بن چیور دو۔ کہیں اور چلے جاؤ۔"

" بال ، بير مخيك دير گار" ومعمّان نے ميرى تا تعدی۔ ''میں خود اب ایسے محلے میں تہیں رہاجا جاتا جيان او كون كوچين بي تيس مل مياي-"

اس کے دس پیمرہ و توں کے بعدر مضال واقعی محلد جیور کرند جائے کہاں جیلا گیا۔ اس نے ایتا کوارٹر . سن كوكرائي يروي ديا ققال

مير اخيال تقاكم اب وه به چاره سكون كي زندگي كرارد بابو كاليكن شايداس بي جارے كے مقدر سل سكون بى تىيىل تقل

ا بک ون وه بازار من جمعے ل کمیا بیت پریشان تحارچیرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی کے دیکھتے تی وہ جیزی سے میرے پاس آگیا۔ "نوید بھائی، اچھا ہوا آب ال گئے۔ میں توخود آب کے پاس جانے کی سوج

" تيريت كيال نويد بعالى -" ال في ايك كرى

سائس لی-"جم جیسوں کے تعلیب مل تیریت اس کی كوفى چيز خيس بيوتي-"

و كيول، أب كيا متله بمو كيا- ثم أو وه محله تيور کے ہو۔"

"محله تو تیپور پرکایول- فیکن اب جس محلے شک سي يول، وه لوگ اور کيلي دو چار باتھ آگے کئ

"كيون، ال كيم الحد كياير اللم يو الله-" " پرایلم مید ہے کہ محلے والوں کو نقشان بی تھیں آريا كدين كوفى شريف آوى مول الت كا كينا بي ك جو تحض راتوں رات ایتا پر اتا محلہ مجھوڑ کر بھاگ تکھے» اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑیر ضرور ہے۔وہ سے مجھے اور میری بیوی کو مشکوک ٹھایوں سے ویکھا كرية على اب آب بتاعين، على كميا كرول. "اب تمهارے لیے صرف ایک مشورہ ہے۔" عى نے كيا۔ "تم في لينا كوار تركرائے يرويا ہے تا۔"

" مبن تم البية كوارش من وايس آجاؤ -" مثل سق كيا-"اور وحرف ليس مياشروع كروو-كوتك ميد ونیاائی ہے کہ تم چاہے کے تھی کر اوروہ تمہارے کام میں مقص نکالتی رہے گا۔ اس کیے اسے کسی کی پروا مت کرو۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے وو۔ ومشہ شکاید تمبارى ليرزنده ببناد شوار يوجائي

رمفنان نے میرے اس متورے پر ممل تم بناؤ، تم خيريت سيد تو موتا ... ؟" على الراياداب ود محل والول كي بالكل محى يرواتيس كريا اور انتائي سكون كى زندگى كزار رياسي

الكاتا ككومتار بتأب \*\*وم تلندر، دودهه مليدا! 🍑 مست قلندر، دو دھ مليدا!"

نہ ہاتھ میں کٹورانہ بخل میں تھیلا اور نہ کسی کے آمے ہیںکہ ماکلنے کو اس کی ہتھیلی تھلتی۔ جو ہری بازار میں جب مہمی بنوں کی تھوٹی بڑی دو کانوں میں گاؤں کے کسان اور ان کی دیلی اور اجڑی صور تول والی

مستعمل عورتين جيموني حجموني بولليال بازو ين وايے واقل ۽ ونيس تو وه در ديس

'صدافقير كي! فريد شكر تمنح ندر ہے و كاءندر ہے د مج! كياتها، كيا موحميا - جين مها، كل موحميا! يادرب كى اور فيرسب كى! يبال لے اور وہاں دیے!

تیرے آگے کی بھی خیر، پیھیے کی بھی خیر!

ال ہاتھ دے ، ال ہاتھ لے!

دم قلندر، دوده مليدا!

مست قلندر، دو دره مليدا!

كندهول تك الجھ بكھرے سفيد بال جيسے کیاڑی کی ووکان کے کونے میں وحول سے اٹا یار بیک

"تیرے آگے کی بھی خیر، چیھیے کی بھی خیر!" گود میں بے جان سے بیچے کو سمیٹے بلکتی روتی ماں بالسيشل ميں بھائتی ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی تب تھی

ڙوني آواز پڻن چي<sup>ن</sup>ا:

وهاس طرح صدالكاتا:

تار کا کچھا۔ ہاتھ لگائیں تو انگلیوں پر خون کی بوندیں چھلک اٹھیں۔ناف سے اوپر سيتے كو مچھوتى لمبى ڈاڑھى الى ويران اجاز جهازي د کھائي ويتي جهال مکزياں تھی جالا کنتے سے کترائیں۔ سانواہ

ر نگ، بیت قد ادر منمنانی کمزور

آواز۔ مولے ہونٹ، کھٹوں سے یاوں تک ساه گرتا اور ای رنگ کی تہہ بند۔ جوہری بازار سے صدر ہاسپٹل کی لانی سڑک پر وہ صبح ہے شام تک یوں ہی آواز

"يادرب كي اور خير سب كي!" وہ بے چینی کی حالت میں بڑے وروازے پر سر تھامے بیٹھ جاتا۔ سیمی اندر سے اسٹر بیچر پر سفید جاور میں کسی لاش کو ذهايني بابر لايا جاتا تووه سر جھکائے و میمی آواز میں

بولتا۔ ''کیا تھا، کیا ہو گیا۔ ایجن تھا، گل

گرمی ہو، یا بارش، ياسردى، اس کی جیال ڈھال آواز پر کسی بھی موسم کا انڑ نہ پڑتا۔

WWW.PAKSOCIETY, COM

پیداخون شرماگیا۔

ایک ون ول گھبر ایا، ماں کی تھپکیاں اور دلاریاد آیا تو گھومتا ہوا تالاب کے کنارے چلا آیا۔ بینل کے نیخے سے کمر لکائی اور آئھیں موند لیں۔ اس حالت میں رات کے نونج گئے۔ اچانک کڑ کئی آواز سے نبیند

"فرید شکر منج ندرہ دکھ مندرہ رنج !"
میں ہر برا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تاری میں شہر کے
روش قبقے تارول جیے چک رہے ہے۔ سناتے میں
حینیکروں کے بولنے کے سلسلے کو، بابا کے ڈراؤنے قدو
قامت اور بھاری قدموں کی چاپ نے توڑ دیا۔ میرا
تام کا ماندہ جسم خوف سے لزر اٹھا۔ دس قدم دور
کھڑے بابا کی، اندھیرے میں چیکی ہی تصین میری
ہمت کو پینے میں ترکر رہی تھیں۔ میں نے چاہا کہ دوڑ
لگادوں لیکن زمین نے دونوں یاؤں جکڑ لیے۔ شبھی
تاریکی کی چکن اتار بھینی۔
تاریکی کی چکن اتار بھینی۔
تاریکی کی چکن اتار بھینی۔

بابالمجهج كلورر ماتضا

اس کے چہرے پر نرمی کے آئار نظر آئے تو مری خوف زوگی کاپارہ بھی بھھر گیا۔لاکھوں کی آبادی میں شاید میں پہلا انسان تھا جے اس نے مخاطب کیا۔ مدردی سے شرابور خصے اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔

''چیل کے گھونسلے میں گوشت کی بوٹی ڈھونڈنے نکلے ہو۔ مگر لڑکے ، ابھی اللہ کا تھم نہیں ہواہہے۔'' میں اس کا وھرم بہچان گیا مگر اس کے وشواس کی شکتی نے میری ناامیدی بڑھادی۔ مجھے جیرانی ہوئی کہ بابا کیسے جان گیا کہ بے روز گاری کے تھیٹروں نے موسلا دھار بارش اور بھی کی کڑک سنتے ہی کسی دوکان کے سائبان تلے بیٹھتا تو مینڈکوں کی بولتی بند ہوجاتی۔ برفیلی مردی میں حکیم ہوٹل کی بھٹی کے باس جالیٹتا اور جلی ہوئی روٹی کی سگندھ سے بھٹی بھوک کو تسلی اور جلی ہوئی روٹی کی سگندھ سے بھٹی بھوک کو تسلی دے لیتا۔ سورے کی آگ برساتی گرمی میں تالاب کے کا کنارے بیٹر تلے سکون سے خرافے بھر تا۔ کنارے بیٹر تلے سکون سے خرافے بھر تا۔ مور بھی جھر دوں کی حقد دوں کی حال ہوئی حقہ سکون سے خرافے بھر تا۔

ڈیل ڈول چرے کی جمریوں اور حلق کے یہے لنگی کھال سے اندازا اس کی عمر ستر سال سے کم نہ ہوگی۔شہر کے لوگ اسے"بابا" کہا کرتے ہتھے۔

میں نے دسویں کا امتحان پاس کیا تو ہاں نے چار
سوتی تشریف اور دو بینیک جو بیٹے کے دسہرے میں اسلوائے تھے، کیڑے کے تصلیم میں رکھ دیے۔ بیجاس
روپے کا ایک توٹ، ڈھیر ساری دعائیں اور چٹاجیٹ گالوں، بیٹنانی پر بیکار کیا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں روز گار کی خلاش کا چٹان جیسا بوجھ اٹھائے ودھوامال
کے میلئے ارمان بورے کرنے کے لیے گوالیارا بیٹناما
کے بیاس آگیا۔

ایشور ان جیما ماماسب کو دسیے، جننا بیارا اپنے بچوں کو دسیے، اتنابی مجھے دسیتے۔ ماں اور وہ، نانانائی کی دو ہی اولاد بکی تھی۔ وہ ضلع بولیس، آفس میں اپر وہ بی اولاد بکی تھی۔ وہ ضلع بولیس، آفس میں اپر وویژن کلرک ہے اور دو کمروں کے سرکاری مکان میں رہے تھے۔

مامانے سب سے پہلے روزگار کے لیے میرانام درج کرایا اور کئی بھی کمپنیوں میں درخواسیں لگوادیں۔ بین مہینے دن بھر پیدل چلتے چلتے چڑے کی چیلیں سارارنگ روغن کھو بیٹھیں۔ پنڈلیاں ورد سے طبنے لگیں۔ گاؤں کی بگڈنڈیوں نے تارکول سڑکوں طبنے لگیں۔ گاؤں کی بگڈنڈیوں نے تارکول سڑکوں سے ناتاکیا جوڑا گائے بھینیوں کے تازہ شدہ دووھ سے ناتاکیا جوڑا گائے بھینیوں کے تازہ شدہ دووھ سے

(125)

WWW.PAKSOCIETY.COM

میرے حوصلوں کے چیتھڑے اڑادیے ہیں۔ "باہامیری مدو کرو۔ گاؤں میں مال میرے کارن روتی ہے۔"

کاریں کب کی گزر چکی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کا صرف احساس ہی کر پارے ہے۔ بیارے کے معالی ہی کر بارے ہے۔

''ساری دنیا کی مائیس روتی رہتی ہیں۔ان کی تقدیر بارش کے موسم میں لکھی گئی ہے۔ میرے بیٹے کی مال بھی چلائی اور گڑ گڑائی تھی۔سنتا کون ہے۔''

+++

یونس کے باس دو راجستھانی بیلوں کی جوڑی تھی۔ پانچ ایکر زمین ہا لکنے اور جو نے کو کافی تھی۔ وہ سوچتا تھا، ایک جوڑی اور بل جائے تو اناج منڈی لے جانے کا خرج نے جائے۔ دوسروں کا مال ڈھونے سے آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ سر پٹنے کے ٹریکٹر ٹرالی سے ، منڈی تک کا بہت زیادہ بھاڑا تھا۔ تین سال سے مان سون کی جاہ میں کئی ضلعوں کے کسان جمع ہو بھی کھا <u>تھے ہتھے۔</u> بھمری اور اکال نے ساہو کار کی ہتھبلیوں کی متھیلی کا فور کر دی۔ مجھی مجھی کالی بدلیاں آسان کو ڈھا تھتیں۔ کسان دوڑے دوڑنے تھیتوں میں آتے۔ فضامیں نمی گھل جاتی۔ لیکن طوفانی ہوائیں بل مجمر میں بدلیاں اڑائے جاتیں اور سورج امیدوں کامنہ جڑاتا، آگ برسانے پھر نکل آتا۔سب کی کھو کھلی چھاتیاں دل کی د هو کنوں سے کھلواڑ کرنے لگتیں۔ کتنے تہوار آئے اور سانب جیسے لہراتے بل کھاتے گزر کئے۔ اب کی برس باول استے توٹ کر برسے کہ تال تلیاں ایلنے لگیں۔ کوئیں منڈیریں توڑنے لگے۔ گاؤں سے جار میل دور بہتی ندی نے کنارے بسے کئی

گاؤں ہڑپ کر لیے۔ کسانوں کے سو کھے ہونٹ کھل افحے اور گھروں میں چھائی مرونی حجیث گئے۔ بال بچوں والیوں نے ابھی سے سینے میں ڈوبنا شروع کرویا کہ اس برس بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھ جائیں گا۔ یونس اور اس کی بیوی صغریٰ کے سر سجد ہے میں گرگئے۔ رات گئے بھیگی ہواؤں کے سر سجد ہے میں گرگئے۔ بولی۔ ''اللہ نے ہم لا چاروں کی سن لی۔ اب کی فصل بولی۔ ''اللہ نے ہم لا چاروں کی سن لی۔ اب کی فصل کاٹ لو تو لڑکیوں کی مجھی قکر کریں۔ کب تک کاٹ و تو لڑکیوں کی مجھی قکر کریں۔ کب تک

ورجھنی فکر تھے ہے اتنی مجھے بھی ہے، پر کیا کریں۔ کوئیں کے لیے ساہو کار جی سے دس ہزار کیے ہوئے ہیں۔ تین مال سے ایک روپیا نہیں دیا۔ محاری کی طرح ہر سال مہلت لیتاہوں۔اس فصل پر توہر حال میں چکاناہی پڑے گا۔"

قرض توبینک سے بھی مل جاتا گر لکھا پڑھی اور اگوٹھے لگائے ہے بعد بھی پوری رقم نہیں ملتی۔ تھے کے دلالوں کو نمیشن اور بابوؤں کی جیب قدم قدم پر منہ بھاڑے رہتی ہے۔ کسان گھبر اکر بینک کی سیڑھیاں انڈ اور سیدھے بالم پور شخصیل سینچتے۔ ساہوکار کے سامنے کھتونی رکھی۔ لال رنگ کے بہی ساہوکار کے سامنے کھتونی رکھی۔ لال رنگ کے بہی کھاتے میں انگو تھالگا بااور نوٹ گفتے گنتے تھوک سوکھتا د کھ اٹھ کھڑے ہوتے۔

یونس جھوٹاکسان تھا۔ گھنے جنگلون سے گھرے دور دراز کے جھوٹے گاؤں میں پانچ ایکڑ زمین کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ مٹی کے تیل سے جلتی جھوٹی سی اوقات کیا ہوتی ہے۔ مٹی کے تیل سے جلتی جھوٹی سی بی کی روشن میں پڑوس کے جھونیرٹ سے بھی و کھائی مہیں درشن میں پڑوس کے جھونیرٹ کے بھی و کھائی مہیں درستے۔ چار طرف دیواریں اینٹ گارے سے بیالیں۔ مشکل سے جیس فٹ کی جگہ میں یونس این



صغریٰ بی کی آگھوں ہے آنسو کرنے لگے۔سر جھکائے روتی رہی۔ تھک ہار کے بوٹس خرائے

بھرنے لگا۔

یونس کے کھیت میں مکاجوار نے سر اٹھاناشروع کیا۔ ادھر گاؤں سے تیں میل فور رہنے والے ساہوکار کے بھی کھاتوں کا پیٹ چھونے لگے اس کی نگابیں لہلہاتی فصلوں کو گدھ کی طرح تاکنے لگیں۔ ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں اس کے مخبر تھے جو قرض داروں کی آتی جاتی سانس تک کی خبر ساہو کار کو پہنچاتے رہتے ہتھے۔ویسے بھی اعظمے مانسوں کو دیکھتے ہی اس کے کان کئی چوکس چوہے جیسے کھڑے ہوجاتے۔ بوش کے کھیت کی مینڈھ پر مجھی ساہو کار کے کار ندوں کے جھاری قدمون کی جاب پھٹکارنے کئی۔ مٹی پر ان کی لا مھیوں کی دھک پڑتی تو بونس کے گھر کی دیواروں پر بیٹی چھپکلیاں ادھر ادھر دوڑئے لگتیں۔ پونس اور بشیر اخوف زوہ نظروں سے آسان چھوتی مکاکی بالیوں کو شکتے رہتے ، جو ٹاٹ کے پروے جیسی صغری اور اس کی جوان بیٹیوں کی عزت و ناموس کی رکھوالی کا حوصلہ کر رہی تھیں۔ ساہو کار مجی بڑا سیانا گھاگ تھا۔ پر کھوں کے ربیت رواج نے ال کے مراج اور بدھی میں وقت کی نزاکت اور سیاست کی یو تقیوں کا جے بو دیا تھا۔ جو مان سون کے رجم و كرم سے نہيں بلكه دماغ ميں بكھرى زرخيزى ے کسی تھی وقت چھوٹ بڑتا ہے۔ تھیتوں کو کھ بازوں سے تھیرنے اور کھلیانوں کو آگ لگانے کا زمانہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ بونس اناج بیجنے منڈی گیا ہے، وہ چیتے کی رفتار سے گاؤں پہنچا اور

بیوی، بیول کے ساتھ و حوال دھار بارش میں سونے کی کوشش کررہا تھا۔ پرانی کھپریل کی حصت وو تین حَلَّم سے فیک رہی تھی۔اس کی بیٹیوں نے دروازے کا ٹاٹ اتارا اور اینے بھائی کے اوپر ڈال دیا۔ دونوں د ہوار کی اوٹ بیں ایک دو سرے سے لیٹ تمتیں۔ کافی مات گزری اور بارش رکی تو ہر طرف مینڈکوں کے شرشرانے کی گونج میں پونس اٹھ بیٹا۔

م''الله کی رحمت ہے صغریٰ۔ابس مر جنبہ قرضہ ادا كردينا ہى اچھا ہے۔ ہارى بھلائى اسى ميں ہے۔ سكتے سال ہی ساہو کار کے تیور انتھے نہ تھے۔اب نہ جانے كمإكر بينجي\_"

"البھی تنین مہینے ہاتی ہیں مکاجوار کینے میں۔ پکھھ تہ کچھ ماستہ کھوج لیں گے۔" صغری آہتہ سے بول تاكه بيون كى نيندند أوت جائے۔

يونس كى سمجھ ميں تركيب آئى اور كہنے لگا۔ "ايسا کریں، بشیر اکو شہر تبھیج دیں۔ وہاں اچھی مز دوری مل جاتی ہے۔قصل کٹنے تک دوڈھائی ہزار کمالے گا۔" دو چیمی حیمی جیمی! کیسا ظلم کرتے ہو۔ انجی بارہ سال کاہے میر ابشیر ا۔شہر پھر شہر ہو تاہے۔تمہارے گاؤں جیبیا نہیں۔وہان ریل گاڑی خلے ہے، موٹر اور بھٹ پھٹیاں۔ کیڑے مکوڑوں جیسے لوگ۔ بشیر ایل بجرسانس ندلے سکے گا۔"

"اری عقل کی و شمن، روپے پیسے کے آگے نہ گاؤں منہ شہر۔میری بات مان کے لیے الرکیوں کے لیے سہاراہوجائے گا۔"

من ما با المستبھی نہیں۔ یہاں بھی تو وہ تمہارا ہاتھ بٹائے ہے۔ بیل جیبادن بھر کھیت میں بنار ہے۔" و و میں کہتا ہول، اوس سے کہیں



# WWW.PAKSOCIETY.COM

الإنهر) سنك ورواز عبياء عدك بابر رولول لوكرول سنك سما تفهر كراتها ألرزني أمواكر زيار كها

المُنام مُنْهُ بِإِنْ مِنْ مِنْ كَالِولْمُنْكِ أَمَّالِهِ فَأَلِنَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فاسته سأركم براست سأله بإراجها كلاي أل ممروف فهار فاسله بین این نامید نه منی .. به شار موسول کی مار مجیمیل با کا انعامہ کہاں تنامہ ساہو کار کی جبیر ہے۔ جبیس ہواں ناک الکاہوں کی تیش روکٹانے ہوا کے اسولیکے يروت ك مرا الموسل كالوسل كالوسل كاليرول من مالير عمار کر ہے رہے۔ ساور کار لے بوٹس کی پیٹیوں کو ہی ہمبر کے ناکاہ کھور ااور گار کڑ ک آواز ہیں بولا۔

"اوٹ اشیرے ... اسب آئے گا نیرا ہا۔" ٹاٹ کا پروہ کرئ وار کوئے کو شویں روک یایا اور صفری کے وہشت سے کانمی میڈوں کو اپنی کمزور مبعاتی میں سہیٹ لیا۔

السينه بي ، وه منذي سيح بين- آت اي بيول کے۔"

بشرے نے کئے کے بلے کی طرح وم ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آس پڑوس کے اوگ ہاگ میمی وہال بہت ہو سکتے۔ برسوں سے رائع اور خریف کی فصلیں کھلیان میں آتے ہی ایسا تماشا گاؤں گاؤں ہو تا آیاہے۔

"ارین ماں سے کہد دے، منتمی مل آج یائی یائی ك كرجائ كان

بنيرا سها موا اندر حميا اور تفوري دير بعد منه لٹکائے ساہو کار کی کرسی کے سامنے زمین پر بیشینے ہوئے بولا۔ "سبٹھ جی، امال کہتی ہے آپ جاؤ۔ ابا منڈی سے سیدھے آپ کے گاؤں آجائیں گے۔" "ابے الو کہیں کے! جااس سے کہہ دسے منتھی

مل امیمکو ان کے ہاں ہے ضرور خالی ہائٹھر آیا تھا۔ پر منتق قرض دار کے مکر سے دولوں ہاتھ تھر کے والوّل جاتا ہے۔"

ساہو کار کی آواز میں بگولے ناچ رہے ہے جو بل کھاتے ہوئے پردے کے پار ہنچے او بشیرے کی بہنوں کی سانس رک گئی۔ دونوں سمٹیں اور واوار ے جا <sup>گاہ</sup>یں۔ اس ملوفانی برسات کی رات جیسی جب تهد فید رای تنبی، تبهی سربه بهاری ملهم رکھ ہائینا ہوا ہواس آ پہنچا۔ ساہو کار پر نظر پڑتے ہی اس کے باؤں لڑ کھڑ اگئے۔ وس منٹ کا فاصلنہ وس ون میں یے کر ناہوا قریب آیااور سامان دروازہ پر اوندھا کر المبتنى بل ك سائنے كر كر انے لگا۔

" بيه بترار روپ يے بي بين ، رکھ بيجے يين ميننے میں باقی تھی ادا کرووں گا۔ منڈی میں بھاؤ بہت مجرّ منتختے۔ بس بچوں کے لیے کپڑے لے سکا۔"

تتھی مل نے سارے کے سارے نوٹ پونس کے منہ پرُ دے مارے اور ہا تھی کی طرح چَتَگھاڑا۔ "يورے نكالورايك د هيلا كم تهيں"

وہاں موجود نتمام لوگ ڈرینے ڈرینے سے سیجھ و مکی رہے متھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ چوں مجھی كر تا- كوئي آوسه كفين تك بونس كر كراتاربا- اس کے ہر لفظ پر گھر کے اندر سے سسکاریاں ابھر تنیں اور بونس کی پہلیوں کو جھنچوڑ دیتیں۔ لیکن شخص مل پیاس کوس سے برسائی نالے جیسے و هو و هواتا آیا تھا۔ اور تین سال کے سوکھے کا تمام کیچڑ کوڑا سمیٹ کے جانے کا اتل ارادہ تھا۔ سمجھاتے ہوئے بولا۔ "مور کھ کہیں کے۔ اس وقت جب بھیٹر بکریوں کی طرح ہر ایک بھا گا جارہا تھا، میں نے کتنا کتنا کہا کہ



معاک لو۔ یہال رہوئے تو ایک ایک کو بٹوارے کا قرض چکانا پڑے گا۔ بس میاں، اب میر احساب پھکا کرو۔" اس نے کری چیوڑی اور اینے کارعدوں

"جاؤ، در دازے کا جیتھرا انھینچو۔"

وہ ٹاک تھسیٹا گیا اور جیسے تقلم اور ناانصافی نے لکڑی کی صلیب سے پوتر تا اور تقدیس کو تھینے لیا۔ یونس کی بیٹیاں ننگی چھاتیوں پر ہاتھ رکھے دور کنوئیں کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کے چھے بشیرا تھا۔ آئنن میں صغریٰ کی لال لال آئیمیں سنگنگین کے تیرکی طرح ان کا سیجیا کررہی تھیں۔

میں تھکا ماندہ گھر لوٹا تو ماما ناراض سے بیٹھے ہتھے۔

بجھے ویکھا اور بھڑک اٹھے۔ "کہاں گئے ہتھے ترييدر ... ؟" ان كى أتحصول ميل عصد ليكن چرسه يرباب جيبا پيار تھي تقال

وها ای بور بی تالاب تک گھوٹے چلا گیا تھا۔" میں سر جھکائے تھٹر ارہا۔

"ارے یا گل، ہماری تہیں ایک مال کی پر بیٹائی کا خیال کیا کرو۔وہ ہر بل تمہاری فکر میں تھلتی رہتی ہے۔ تمہارے سوااس کا کون ہے د تیامیں۔"

"ول گیر اربانهامایی\_چهما کروسی\_" اس رات جھے نیند نہ آئی۔ نظروں میں بایا تی گھومتارہا اور کانوں میں وہی درد بھری صدا گونے رہی تھی۔"فریدشکر گئے۔ندرہے و کھ مندرہے رہے!" صبح نہاد حو کرناشا کیا اور ماماجی کے وقتر جاتے ہی كاغذول كا يلنده الفايا اور باہر جانے لگا كه ماى نے كَفْنُكُهُ اللَّهِ مُولِيِّ يَنْكِيمِ لِيحِ مِنْ كَمِالُ وَ كَمِالُ عِلْ

میں چھ مہینے سے ماما کی روشیاں توڑر ہاتھا مگران کی بييتانى پرېل بھى نە آيا-جاست مىں كوئى كى ندآئى-وە برابرافسروں کی خوشامدیں کرتے رہتے کہ کہیں کیسی تھی نوکری مل جائے۔میری قسمت ہی کھوٹی تھی۔ دوسری طرف مای اینے دو بچوں کی پڑھائی لکھائی کے خرج اور میری روٹیوں کی ہر دن گفتی کرنے لگی۔ جھے بوچھ مجھتی تھی۔اس کے بدلتے تیور بےروز گاری کا عذاب اور مان كانتها أنسو بهانا اب ميرى برواشت

ے یاہر ہورہاتھا۔ "روتی ڈھونڈنے جارہا ہوں۔"

وسکے تک تو کری کے سیجھے بھا گئے رہو گے ...؟ میں کہتی ہوں محنت مر دوری کرلونہ کھے تو ہاتھ میں آئے گا۔"

" در کھیک ہے مامی وہ مجھی کر لوں گا۔" "مم نے مور کھتا کی تریندر۔ گاؤں میں مال کے ساتھ بی رہتے۔ وہاں بھی کھیت کھلیان ہیں۔ کہیں تھی مر دوری کر کیتے۔"

آنسو پینا ، موامیل تیزی سے باہر نکل آیا۔ ول من شان لیا کہ جو ہو گا، دیکھا جائے گا۔مای کی رسونی میں ہر گز قدم ندر کھوں گا۔ بوراون وفتر اور ہو تلوں کی خاک چھائے بیت گیا۔ سورج ڈویتے سے پہلے بھوک نے آئتوں کو کھر چنا شروع کر دیا۔ ہفتے میں ایک مرتبرماماجی جیب خرج کے لیے مامی سے چھیا کر یا بچ روپے دیتے تھے۔ آج جیب میں اٹھنی بھی تھی۔ اس کی موتک محلی خریدی اور تالاب کارخ کیا۔اس وفت وہاں خاصی بھیڑ تھی۔ چیل قدی کرنے لوگ آجار ہے۔ تھے۔ میں نے وہی میل کا بیٹر پینا جہاں پیچھلی

"افضو بیٹا! زندگی بڑی اتمول چوتی ہے۔ کیا تام ے ... ؟ كيال كرية والے ہو ... ؟" " تريندر!" ميرے كيمونيرے منہ سے تكالے" بالم بورسة آيايول-"

"يالم بور!" بايا نے تفرت سن ڈوئی آواز عمل *دہر*ایا۔

ود کس کے بیٹے ہو۔۔۔؟" سير ميندر كوسواي كا!" وروه ... شقى ل كالزكا....؟

سنتى مل....!" تتنى مل!" يايا زخى شير

" لے ستنی بل! مید الله الله الله الله الله الله یہ قرض کی سکتی قسط ہے۔ اسی قسطیں بار بار اوا کر تا رجول گا۔" ووائھااور چاائے ہوئے دور نکل گیا: "يادرب كااور خرسب كا! الباتحدد، الباتحديد فريد شکر کچے۔ تدرے و کھ مندرے ورتے!"

اولیاءاللہ کی تعلیمات کوعام کرنے اور متبت طرز قركى تروت كے ليے

مات بينيا تفا اور ياؤل بيلائه موعك سيل كها على مصروف موكياً-سورج ووب ربا تفا- الكااي محص مال کی یاوستانے گئے۔

وسوس کائی پاس کی تومال کے ارمان چھٹھوری سن کھے۔ مجھتی تھی کہ بیٹا زمیں دار اور جا گیردار ہو گیا۔ بچھ میس تو پٹواری ضرور بن جائے گا۔ اے اليامعلوم كدوسوي ياس مح سے بحوكا ہے۔ مس سوچا ریا کہ مال کیوں روقی ہے اور مای کے تیور اب راول کے بات کیول بن کھتے۔۔۔؟

مرے سامنے موتک تھیلی کے خالی تھیلکے ہوا ے زمین پر تھرک رہے تھے۔ اعربیرا بہت گھنا مو كليك تيمينظرون في خاموشي كو كد كدانا شروع كيا تو مجھے لگا جیسے بھوک اور تیند میرے ول و دماغ کو تحلیلال دے رہی ہے۔ آعموں سے آنسو بہنے لگے۔ ما يوى تى اتھ يا تى يا كاخون جوس ليا۔ دور تك ميرے علاوہ کوئی تبین تعلہ پھر کئی کے بھاری قدموں کی چاہے ستانی دی مساتھ بی بانوس محکی آواز۔ "ترے آھے کی بھی خیر ، پیچے کی بھی خیر!"

"قريدشكر مي ندرب د كامندرب درج إ" ميري آئكسون ش جماكا سابو ااور آخري فيصل تے دماغ کے نقادے پر چوٹ ماری۔ بڑی تیزی سے معقلا ور تالاب من چادگ لگادی \_ است بھر بعد كوئى اور میسی تالاب من كود يراك يانى سانب كى طرح میرے طق میں تھس رہا تھا اور میں یو کھلاتے ہوئ باتھ یاؤں مارنے لگا بھے احماس ہوامیرے بال کی كى مقى س جكرے ہوئے ہيں۔ كوئى بھے كھيت ريا ہے۔ ہوش آیا تو آتھ میں بھاڑ کر بایا کے گئے سفید بالوں سے میکتی بوعروں کو دیکھا جو میرے ہو توں



وہ امداد حاصل کرنے کے لیے اس روشن کی ست چل دیا۔ جلتے جلتے وہ منفی خیالات کے تانے بالغين لكا:

المروه روشني تمسي گھر کي شه ہو کی تو .... اگروه گھر ہی ہوا اور دروازہ کھٹکھٹائے پر کوئی

باہر بنہ آیاتو...

اگران کے پاس گاڑی نہ ہوئی تو.... اگر گاڑی ہوئی اور میزی طرح اس میں مجھی جيك شه واتق ...

اور اگر گاڑی بھی ہوئی، جیک بھی ہوااور گھر کے مالک نے جیک دیتے ہے انکار کر دیاتو....

الغرض جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا ٹوں توں وہ اليي هي منفي فضوليات سوينا گيا تا آنکه وه اين منفي

> سوچ ہے ہیجان میں مبتلا ہو گیا اور جب میملی ہی دستک پر دروازہ کھلا تو اس نے مالک مكان ہے جلا كر كہا" مجازين جائے تمہاراجک۔"

مقرره وفت پر سرانسجام نهیس یا تا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری اندرونی سوچ ہی زیادہ تر ہاری زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔



خیالات کی رہمائی بین بسر کرتے ہیں۔ اگر ہماری خیالات ہی افسر دو، آزر دواور پڑمر دو ہوں تو وہ ہماری مدد کرنے یا ہماری صنت بڑھانے اور ہماری زندگی پر اعتماد برانے کے اسے سبو تاز کردیں صحب ہمیں اپنے آپ کو مطمئی ، خوش محسوس کرنے کے ہمیں اپنے آپ کو مطمئی ، خوش محسوس کرنے کے لیے اپنی سوچ کو بھی شبت بنانا ہوگا۔ آسیے و کیھتے ہیں ہم ایسا کیسے کرسکتے ہیں ۔ ؟

ڈاکٹرنے ناکلہ کو تمام باتیں ترتیب سے لکھنے کو کہا۔ ناکلہ نے چند مذکورہ باتوں کے علاوہ لکھا کہ دو سال قبل میں نے ایم لی اے کیا تھا۔ تب سے وہ معقول تنخواہ پر ایک کپڑے کی مل کے انتظامی شعبے میں کام کررہی تھی۔

صرف بدایک بات تھی جو منفی نہیں تھی۔ پہلے روز کی ابند ائی ملا قات کے بعد ڈاکٹر نے ناکلہ سے کہا کہ آگر وہ رات کو اپنے پریشان خیالات کی وجہ سے سو نہ سکے ، تواہی کیفیت میں اپنے خیالات کی ایک مکمل فہرست بنائے۔

ں ہے: ''میں حقیقاً وہ نہیں جو نظر آتی ہوں۔ میں حاضر

دماغ اور حائیر جواب بھی تہیں۔ اگر بیل بھی کی اور گوں
سے آمیے ہوں تو یہ محض اتفاق ہے۔ میں کل بڑی
آفت میں مبتلا ہوسکتی ہوں۔ میں نے مجھی کسی اجلاس
کی صدارت نہیں کی۔ میر اڈائر یکٹر آج بھی غصے میں
کھول رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے جھے بیتہ نہیں۔"

سوال وجواب کے دوران نائلہ نے تسلیم کیا کہ "
"میں ہروفت منفی خیالات میں کھوئی رہتی ہوں۔ میں ہمیشہ تنکی تنکی اور مایوس رہتی ہوں۔"

مزید ملا قانوں میں جب اس کے معافیج نے ناکلہ کے اندیشوں اور قسمت کے فرضی چکروں کی فہرست مرتب کرکے ناکلہ کود کھائی تووہ جبران ہوئے بغیر نہ دہ سکی کہ دہ روز مرہ کی ذرا ذراسی باتوں کے تصوراتی اسجام پر اپنی فیمی توانائی ضائع کرتی رہی تھی۔ اس کی بریشانی، تھی اور مایوسی ان منفی پیغامات کا شاخسانہ بریشانی، تھی جووہ اپنی ذات کودیتی تھی۔

آپ اسپنان خیالات کو جو آپ کے ذہن میں کلبلاتے رہے ہیں، سنے ،ان پر غور سیجے۔ آپ اونجی آوازے ان کو اسپنے آپ کو سناسے ، پھر ان کو لکھے ، آپ ان کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ بار بار ایسا کرنے سے آپ ایپ ایسے خیالات کو ترتیب دے کر سنوار نے سے مثبت نتائج بر آمد کرسکتے ہیں۔ سیر کرتے ، اکیلے سفر کرتے ،او قات میں ذہنی سفر کرتے ،او قات میں ذہنی فرزیات آپ کو مفادات کی داہ دکھانے لگیں گی۔ آپ کے احساسات اور اکمال باکل اسی طرح بدل جائیں گی۔ آپ کے احساسات اور اکمال بالکل اسی طرح بدل جائیں گے۔ جس طرح ناکلہ کے بدلے جب اس نے اپنی 'فشریات' پر غور کیا تو اسے اپنی ذات کا شعور ہوا اور اسے علم ہوا کہ تو اسے اپنی ذات کا شعور ہوا اور اسے علم ہوا کہ ماز مت میں تبدیلی ترقی پر بھی ہوتی ہے۔ تی جگہ ملاز مت میں تبدیلی ترقی پر بھی ہوتی ہے۔ تی جگہ



ن چیزون کو دیکھ کر آپ کا دل باغ بان ہوجا تا ہے ... ؟ الیل باتیں، یادیں اور سر گر میاں آسیبوں کی خالی جگہ پڑ کر کے آپ کو سطمئن رکھ بھتی ہیں۔

\*\*\*\*

کیا آپ کو کوئی ایساواقعہ یاد ہے کہ آپ گھر میں <u> بجمع بجمعے سے بیٹھے ستھے</u>، منفی خیالات کی ملغار نے آپ کو آزردہ کر رکھا تھا کہ اچانک دروازے پر دہنک ہوئی۔باہر آپ کا ایک دوست کھٹرا تھا۔ وہ گرمجوشی ہے آپ سے ملااور پھر آپ کو ذراچوک تک چلنے ک وعوت دی۔ آپ نے جوتے بدلے اور اس کے ساتھ ہولیے۔ جوں جوں آپ باتنی کرتے آگئے بڑھتے رہے آپ انجانی خوشی ہے ہر شار ہوتے چلے گئے۔ أب كوياد بهي شررها مو ، كاكه دوست كى آمد سے مملے آپ کی حالت کسی آسیب زوہ مریض جیسی ہو رہی تھی۔ آب آپ پر سکون اور خوش ہیں۔ یہی وقت ہے کہ آپ ایپنے خیالات کا دھارا بہتر سمت کی طرف

آپ غور کریں کہ آپ بچھے بچھے اور پریشان كيول تهين

آپ سوچ رہے تھے کہ اگر ہفتے تک آپ انکوائری ربورٹ تیارنہ کرسکے تواتوار کواسینے کزن کی شادی میں شامل نہیں ہو سکتے، اب جبکہ آپ ایسے خیالات کوئے سرے سے ترتیب دیتے ہیں تو آپ کو بنسی آتی ہے کہ انجی تو یا نج دن پڑے ہیں اور اگر آپ د فتر میں روزانہ ایک گھنٹہ زیاہ بیٹھیں تو کوئی وجہ نہیں كدريورث برلحاظي مكمل ندبوسك اور آب اس ہفتے کی صبح کوڈائر یکٹر کو پیش کر سکیں۔

آب الی پریشان کن سوچوں سے بھے۔ آپ

تجتی ہے اور ڈائر یکٹر غصے میں نہیں تھا بلکہ وہ فیکٹر ی کے کھاتوں میں ایک تھیلے کے انتشاف پر پریشان تھا۔ جب کوئی سخص غمز ده اور افسر ده حالت میں ہو تو اسے ہر چیز بی ملول نظر آتی ہے۔ جب آپ "رک جا" كالتقم وے كر منفى آسيب بھا تھكيں تواس كى خالى حَكَد فوراً التصح خيالات سے پر كريں۔ ايك محض نے بنایا که وولینے خیالی ذہن کو کس طرح پُر کر تا ہے۔ ایک مرتبه وه مناری رات جاگتا اور خیالامت کی حمسن · تَخْيِر بِينِ مِين پينساريه سوچٽار ہا کہ کياوہ اپنے بجوں سے سحتی بر تناہے ... ؟ كيااس نے قلال گابك كے فون پر منتے والے پیغام کاجواب دیا تھا یا تہیں . . . ؟ جب وو اليي باتم سوچ سوچ كر تحك كياتواس في سركو جينكا اور اس دن کے متعلق سوچا جب وہ بچوں کو چڑیا گھر کے گیا تھا۔

الرائع جله ہے بہتر مجتی ہوسکتی ہے اور اگر اسے اسی

میننگ کی صدارت کا تجربه نہیں تو الیی میننگوں میں

شمولیت تو کی ہے۔ ایجنڈ انجھی موجو د ہے اور سیکر ٹری

بچوں نے بندروں کی حر سمیں دیکھ کر بہت قہقیم لگائے تھے۔ قبقہوں کے ساتھ ہی اسے زندگی کے ووسرے خوشگوار لمحات تھی یاد آتے گئے اور اسے پیته تجنی ند جیلا که وه کب گهری نیند سو گیا۔

آب اجانک پریشان کرنے والے خیالات سے مقاملے کے کیے خوشگوار لمخات اور واقعات کی یادوں كو محفوظ ركيس جب آب كى ترتى موكى تو آب نے خوشی کو کس طرح محسوس کیاتھا، گھریر اس موقع پر كيا تقريب بوكي تقي، تحصيل سال آب في تعطيلات سس طرح مزیے ہے گزاریں تھیں، کن کن باتوں پر آپ نے قبقے لگائے تھے، آپ کو کیا کچھ اچھالگتا ہے،

الهيل سنة مرے ك ترتيب وے كر اسے آرائت کریکتے ہیں کہ دہ ہے معنی معلوم ہون۔

خیالات کو نے مرے سے آراستہ کرنے سے سوج کا انداز بدل جاتا ہے اور گرد و پیش مختلف نظر آنے لگتاہے۔ایسے لوگ جو ہوائی جہاز کے سفر سے خوف کھاتے ہیں مگر مجبورا انہیں سفر کرنا پڑتا ہے، دوران سفر کھیلوں کی فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر اپنی دیگر سر گرمیوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ سوچ کے سہارے وہ فضا کے بجائے زمین ہی پر رہتے ہیں۔ جب آہے کی سوچتے ہیں کہ آپ کھے کرنے کی ہمت . رکھتے ہیں توضر در پچھ کیجیے۔

ارجائيت اوراميد پروري حركمت كاسبب ہے جبكہ بجھے بچھے رہا ولدل میں تھنے رہنے کے

کیاولدل میں تھنے رہنا کو تی انجھی بات ہے ....؟ آب این عادت بنالیجیے کہ جب بھی سوچیں آپ کی سوج خوشگوار، ملکی میملکی اور جا نفراجو کیونکه آپ خوش وخرم، جاک چزیند اور تغییری سر گرمیوں میں مصروف رہناچاہتے ہیں۔خاص کر اینے ان کامول کو یاد کریں جن پر آپ کی کار کردگی کو سراما گیا تھا۔ آپ

کو تو تی انعام ملا تھا، آپ کے جس کام کی تعریف کی گئ تھی جو آپ کی ذات کی کامیابی تھی … اینے ایسے كارناموں كاحوالہ ديں، اپنے آپ كو بھى اور ووسروں کو بھی۔ایسی ہی کسی تمایاں کامیابی کے موقع کی اپنی تصویر بینکک کی د بوار کی زینت بنائیں۔

خیالات کی نتے سرے سے آرائی ایک مقناطیسی قوت ہے۔ جب آپ تاریکی کے آپیل سے . فکل کر روشن مقاصد حاصل کرنتے ہیں تو مقناطیسی لہریں آپ کو خوشیوں کے جزیروں میں لے جالی ہیں۔

حكماء كي برسول كي تتحقيق اور غور و فكر كا حاصل یہ ہے کہ جب مختلف انداز سے سوچا جاتا ہے تو ہمارے احساسات اور سر گرمیاں میمی مختلف ہوجاتی ہیں۔ بیاسب کچھ ہمارے خیالات پر منحصر ہے جن پر ہماری این گرفت ضروری ہے۔ لیعنی ہم وہ ہیں جو ہماری سوچ ہے۔

مشہور رائٹر ملٹن نے کیا خوب کہا تھا کہ " میہ ذہان ہی ہے جو جنت کو دوزخ اور دوزخ کو جنّت بناسكنا ہے۔'

اورك\_ اورسسبزحيائے كااستعال انسانی حبگر کے ليے مفيد غذامیں اور ک اور سبز جائے کا استعال انسانی حبگر کے فعل کو در ست رکھتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق اورک میں بیہ صلاحیت موجو دہے کہ بیہ حکر کو زہر یا موادے یاک کرتاہے۔ سبز جائے جگر کو صاف کرتی ہے۔ اگر ہی بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو اس میں کمی ما كردين اور سبزيتون والى سبزيون كااستغال زياده سے زياده كريں كيونك بير آب كے جگر كوبہت فائده ديں گی۔





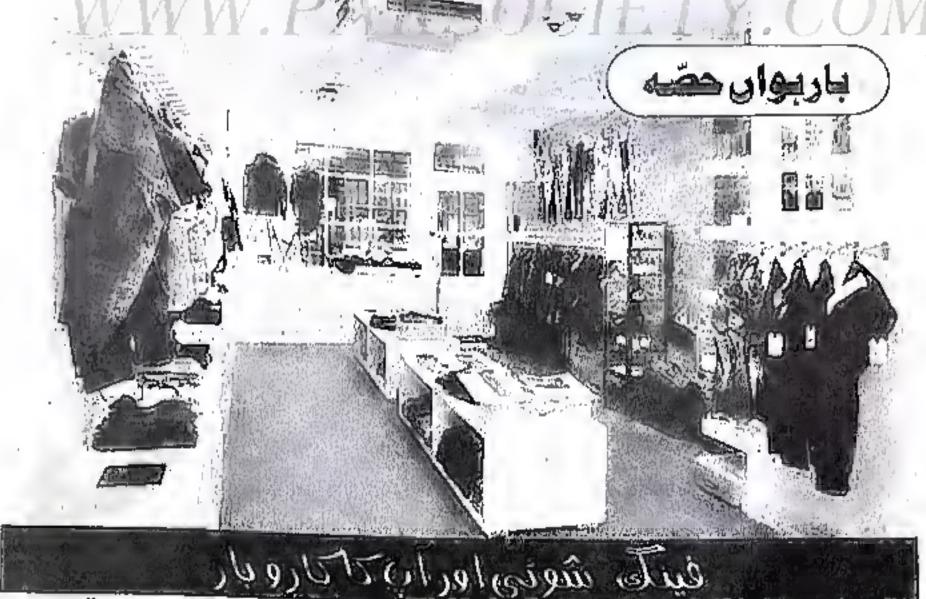

کی پھیل کے لئے پچھ نہ پچھ رقم جمع کررہی تھیں۔ چند سالوں بعد جب ان کا بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا اور ان کا کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا۔ تب ایک مصروف شاہر اوپر پس انداز کی ہوئی رقم سے ایک جھوٹا ساکا فی

شاپ خرید نیا۔ ہوا پھھ یوں کہ اس کا مالک بہت عجلت میں دکان کو اونے

پونے ہے کہ کہیں باہر جارہاتھا۔ مسز پیٹر کے لئے یہ قدرت کی طرف سے ایک مدو تھی۔ انھوں نے اس کا بھر پور فائدہ اٹھایا۔ اور مار کیٹ سے انتہائی کم قیمت پر جگہ لے کر وہ ایک کافی شاپ کی مالکن بن گئیں ۔ وہ بہت خوش تھیں۔ ان کا برسوں کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ مسز پیٹر اور ان کے بیٹے نے جوش و خروش کے ساتھ کافی شاپ کو چلانے کی کوشش کی لیکن وہ کے ساتھ کافی شاپ کو چلانے کی کوشش کی لیکن وہ حسب نوقع نتائج حاصل نہیں کر پارہے ہے۔ ان کے اطراف مھروف شاہراہ تھی ۔ آس پاس کئی

کاروبار کی کئی اقسام ہیں۔ یکھ کاروبار ایسے ہیں جن میں زیادہ تر وفتر میں بیٹھ کر اور خطاد کتابت، فون یا انظر نیٹ کے ذریعے ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یکھ کاموں میں سارا دن گا یکوں سے واسطہ رہتا ہے۔ ایسے کام عام طور پر ریٹیل کے شعبے سے تعلق ا

ر کھتے ہیں۔ براہِ راست ڈیلنگ یا انگلافہ میں۔ گاہگوں سے ڈائر یکٹ لین دین کے معاملات ہوں یا دفتری ماحول میں ہونے والی کاروباری سر گرمیاں ہوں ، فینگ شوئی کے ماہرین ہر قسم کے کاروبارے لیے اصول بیان کرتے ہیں۔

فینگ شوئی سے متعلق شئیر کیے جانے والے تجربات میں ایک کیس اسٹری مسز پیٹر کی بھی ہے۔ وہ ایک کیس اسٹری مسز پیٹر کی بھی ہے۔ وہ ایک کافی ہاؤس میں ریبیشنسٹ تھیں۔ ان کی خواہش مقی ان کا اپنا ایک بڑا کافی پارلر ہو۔ مگر ان کے حالات اجازت نہ دیتے ہے۔ تاہم وہ اینے اس خواب حالات اجازت نہ دیتے ہے۔ تاہم وہ اینے اس خواب





المرائ الرائل المرائل المرائل

کرتی رہیں۔ان طلباء نے بھی سنر پیٹر کی خلوس ول سے مدد کی اور ہر طرح کی معلوبات اور گائیڈ لائین فراہم کی ۔ بعد میں سنز پیٹر نے ان گائیڈ لائنز ک ایک پروفیشنل فینگ شوئی ماسٹر سے میمی تصدیق کروائی۔

فیننگ شوکی ماسز نے سنز ژنگ کی مانی حالت و یکھتے ہوئے قلیل معاوضہ میں ان کی کافی شاپ کا وزٹ میمی کیا اور اس ایک وزٹ کے بعد پیچھ ترمیم کے ساتھ ان کی اس گائیڈلا ئین کو بھی او کے کر دیا جو طلیاء نے فراہم کی متھی۔انہیں کافی وسیقے ہی پہلی چیز جو بیوائینٹ آؤٹ کی وہ داخلی دروازہ تھا جوسائر میں بہت جھوٹا تھا۔ کافی شاپ اندر سے ایک مثلث کی صورت میں تھا۔ چہاں مثلث میں تو سکی میزیں اور چوکور کرسیاں ان میزون کے اطراف میں تحسیں۔رنگوں میں بہت زیادہ لال اور اور نج رنگ کا ا متخاب کیا گیاتھا جے گرے اور ڈل گرین سے تبدیل کیا گیا۔ فرشی لال قالین کو تھی گڑے فرشی قالین ے تبدیل کیا گیا۔ دیواروں کو بانس کے مختلف پیٹرن سے سجایا گیا ۔ کلیشئیر کاؤنٹر کو شال کی سمت منتقل کیا گیا۔چوکور نو کیلی کر سیوں کی بجائے دائرے کی صورت میں اور ہموار کناروں والی کرسیاں استعمال کی تحکیں۔ توانا کی کے بہاؤ کو منفی رخ دینے والے مقامات اور چیزوں کی نشاندہی کی۔ان تبدیلیوں کے بعد کافی شاپ کے حالات ہی بدل گئے، وہ جگہ جہاں پہلے اکاد کا مستمرز آتے ہے وہاں اب گاہگوں کارش رہنے لگا۔جس کے بعد مسز پیٹر کو کافی شاپ بیجنے کی ضرورت نہ رہی۔

\*\*\*





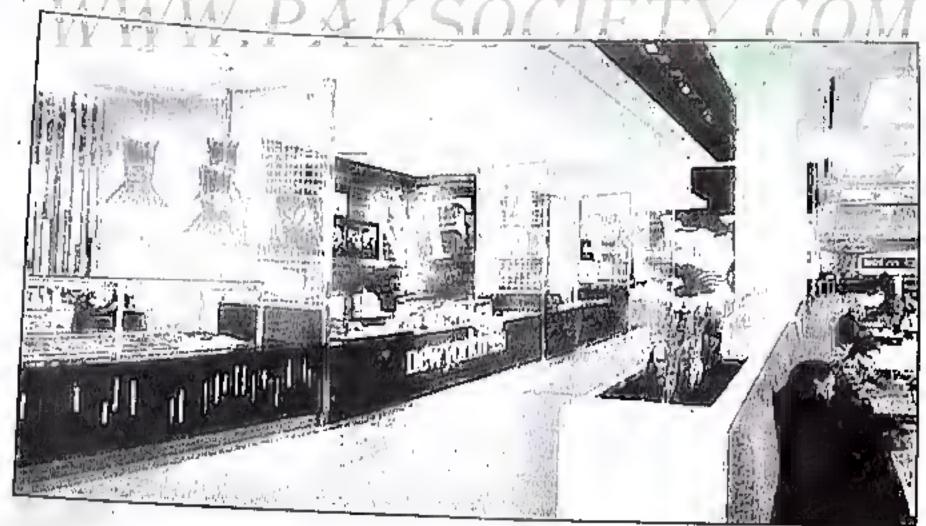

وہ بوائنٹس ہم آپ کو تر تنیب وار سمجھاتے ہیں۔ جو کسی بھی طرح کی دکان یا شوروم کے لئے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔

کے۔سب سے بہلا اصول میں ہے گئی کسی بھی جھے میں دھول نہ ہو۔ آپ کے اطراف جننی بھی اشیاء رکھیں ہوں سب ترتیب وار ہوں۔

۔ دروازہ: دکان کی داخلی دروازہ بہت زیادہ جھوٹا اور پتلا شیس ہونا چاہیے۔ ہمازے ملک میں عموماً وکانوں، ریٹیل اسٹور پر باقاعدہ دروازے نہیں ہوتے۔ دروازے سے مراد وہ داخلی مقام بھی ہے جہاں سے آپ کے کسٹم اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس حصے کاکشادہ ادرصاف سخر اہونا بہت ضروری ہے۔ گھے۔ اگر آپ کا شوروم ہے تو پھر اس کے دروازہ کی صحت کا تعین سیجیے اور اس لحاظ سے رنگ بھی کروائے۔ اپنی وکان کا نام بہت واضح اور خوبصورت کروائے۔ اپنی وکان کا نام بہت واضح اور خوبصورت انداز میں تحریر سیجیے۔ اگر داخلی دروازے کا رخ شال کی سبت ہے تو دھات کی نیم بایدٹ یا یا دھاتی مشیریل کی سبت سے تو دھات کی نیم بایدٹ یا یا دھاتی مشیریل کی سبت سے تو دھات کی نیم بایدٹ یا یا دھاتی مشیریل

سے دکان کانام لکھواناسود مند ٹابت ہو گا۔اس طرح و گیرستوں اور ان کے عناصر کے خواص کو ڈیمن میں رکھتے ہوئے ترقیب بقینا حیاتی توانائی کے بہاؤ کو متوازن رکھے گی

۔ کاؤنٹریا استقبالیہ کے بشت پر دیوار استحکام کی علامت ہے۔

کروروازے کے بالکل بائیں جانب دولت کاسکٹر ہے اسے ہر طرح کی دھول مٹی اور شاتوانائی سے صاف رکھئے۔

□ عام طور پر بازارون میں موجود د کانوں کے آس
 یاس طرح طرح کا شور سنائی دیتاہے۔دھول ٹریفک



جیت پر بہت زیادہ جگدارلا نیٹسی اور آبرے یا فلورسنس رنگ بالکل بھی استعال نہ سیجئے۔ خیال رہے کہ یہ آپ کے ملاز مین کی ذہنی کار کروگی پر انزانداز ہوتی ہیں۔

ہاں روشنی کا بھر بور اور مناسب استعمال سیجیے۔ د کان میں اگر خارجی دروازہ الگ ہے تو وا خلی اور خارجی دروازے یا پیجیلا دروازہ یالکل آمنے مامنے نہ ہوں۔

کھلے ہوئے کو ڈادان ، ناگوار بابہت تیز مہک سسی بھی طرح کی ، بجل کے کھلے ہوئے تارشا توانائی کی توت کا باعث بنتے ہیں۔

دوستو المجم ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ فینگ شوئی کوئی جادوگی چیمری نہیں ہے جسے کھیا تے ہی نانی اماں سب خوک کردیتی ہوں۔ یہ ایک باضابطہ علم ہے جس کے اصول و قوانین پر کاربند ہو کر آپ کامیابی کے در واکر سکتے ہیں ،رکاوٹوں پر قابو پاسکتے ہیں اور اپنی خو شحالی کو مزید چار چاند لگا سکتے ہیں گراس کے لیے ضبط و تحل کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو گراس کے لیے ضبط و تحل کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو گیں انتابی زیادہ۔

اگلی اقساط میں انشااللہ ہم اداروں کی ان کے پروفیشن اور سروسز کے لحاظ نزئین و آرائش سے متعلق آپ کو گائیڈلائین فراہم کریں گیں اور یہ بھی بتائیں گیں کہ ذاتی یا کوانمبر کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کی زندگی میں کہارواراواکر تا ہے۔

(حسيادی ہے)



کے لئے بھی سود مند نہیں ہے اس کے لئے گلاس ڈور استعال کیا جاسکتا ہے جو حتی المقدور شور کو بھی کم کرے گا اور د ھول سے بھی سمار رسگا

مجمى حياتي رتواناك كو متأثر كرية بين جوالب كي د كال

اس مسئلے کے عل کے لئے آپ کی دکان میں ہوائی گھنٹیاں بھی مدد گار ثابت ہوسکتی ہیں۔

یاد رکھنے ...! نیسک شوئی کے اصولوں کے مطابان آرائیش کا مطلب ہے نہیں ہے کہ مہنگی یا محض نظروں کو بھاتی خوبصورت اور قیمتی اشیاء ہے دکان یا گھر کو سجادیا جائے بلکہ اس کا اصل مقصد ماحول میں دور کرتی حیاتی نوانائی کے بہاؤ کو بہتر ہے بہتر رکھنا اور ماحول سے ہم آ بنگ کرنا ہے ۔اس کے لئے آپ کو صرف کمیاس اور پاکوا چارٹ کی ضرورت ہے صرف کمیاس اور پاکوا چارٹ کی ضرورت ہے ۔اس کے لئے آپ کو سرف کمیاس اور پاکوا چارٹ کی ضرورت ہے ۔اس کے لئے آپ کو سرف کمیاس اور پاکوا جاران کی مدد سے آپ ماسی اور صبح مقام پر ردوبدل دستیاب اشیاء کے مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل مستیاب اشیاء کے مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل مستیاب اشیاء کی مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل مستیاب اشیاء کے مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل مستیاب اشیاء کی مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل مستیاب اشیاء کی مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل مستیاب اشیاء کی مناسب اور صبح مقام پر ردوبدل

اب وہ چیزیں جو آپ کی دکان یا شورروم کے لئے منفی اثرات مرتب کرسکتے ہیں۔

بیرونی اطرف میں نظر ڈالیں توسب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کی دکان یاشوروم کے بالکل سامنے کوئی رکاویٹ نہ ہو۔ جیسے کاریار کنگ، کوئی بڑاور خت، بالیک کی قطاریں، کوڑا کچرایا بھر میز کر سیال یہ سب چیزیں حیاتی توانائی کے داخلے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔

اب بات كريں اندرونی ماحول كی۔ اگر دكان میں شیشہ آویزاں ہے توشیشہ كو داخلی دردازے کے بالكل سامنے لگانے سے گریز شیخیے۔

62015U93



جب ہم کمی مرض میں میتلاہ و جاتے ہیں تواس کے علاج کے لیے کئی ادویات اور مجھی ایٹی بائیوٹک کا بھی ہے ور لیٹے استعال کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی احتیاط سے کام لیاجائے تو بہت ہے امر اض سے محفوظ رہاجا سکتاہے ، بیار ہونے کی صورت میں کئی جام امر اض کا آسمان علاج ہمارے کچن میں بھی موجو دہے۔ پکن ہمارا شفا خانہ بھی ہے۔ یہاں ہم ایسے چھ طبی مسائل کا قرکر کریں گے جن کاحل آپ کے بچن میں بھی موجو دہے۔

خنر ورت ہے۔

نیند ذہن اور جسمانی صحت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ روزانہ کم از کم سات گفٹے سوئے سے دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات نصف رہ جاتے ہیں۔ نیند کمی عمر کی ضانت ہے۔ نیند کی کی سے بلا ہیں۔ نیند کمی کی سے بلا پریٹر اور خون میں گلو کوزکی سطح ناہموار ہوجاتی ہے، جو شریانوں کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ سات گھٹے کی نیند انسان کو چاتی و چوبند اور صحت مند رکھتی ہے۔ طبی انسان کو چاتی و چوبند اور صحت مند رکھتی ہے۔ طبی ماہرین بھر پور نیند کو درست فیصلوں کے لیے بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ نیند پوری نہ ہو تو مسائل پر ضروری قرار دیتے ہیں۔ نیند پوری نہ ہو تو مسائل پر ضروری قرار دیتے ہیں۔ نیند پوری نہ ہو تو مسائل پر

نیند تھے ہوئے جسمول کی قوتوں کی بحالی کے لیے
تبایت خوش کن وقفہ کہا جاتا ہے۔ بیر، خرج کی ہوئی
اثریتی کی واپسی کے لیے ایک تاگزیر شرط ہے۔ ہم تھکا
بواجسم لے کر بستر پر دراز ہوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں
توخود کو ترو تاز دیاتے ہیں۔ نیند، جسم وجان کی اس ٹوٹ
پیوٹ کی مرمت کر دیتی ہے جس سے، جاگنے کی
مصرو فیتوں کے باعث دوچار ہوتے ہیں۔انعصائی سکون
کے لیے انچی خیند سے بڑھ کو کوئی چیز نہیں۔ نیند،
معمولات زندگی کے لیے ایک اہم ترین عضر ہے اور
انسان کی ذہتی اور جسمانی ہستی کے لیے ایک بنیادی



من المار الوين كالايك وقت القرار كينوني من ساتھ توجيد وينے ال اساأحيت استان كرليس رات جاب أب كتنى بى دير سے كيول شر سوئ ہو جات<u>ی ہے</u>۔

> ذیل میں پر سکون نبیند کے لیے مفید چند نسخ دیے جارہے ہیں۔

> 💠 .... یاؤں کے تکوؤوں میں سرسوں کے تیل کی ماکش کرنے ہے سکون ملتاہے اور نیند گہری آئی ہے۔

💠.... دس مرام سونف، آدها کلو یانی میں ا باليس ـ چو تھا كى يانى رہنے پر جھان كر 250 گرام دودھ اور پندره گرام تھی اور چینی ملا کرسوتے وقت پئیں۔

💠 .... رات کو آم کھائیں، اور دودھ پئیں۔ اس ے نیزاعی آتی ہے۔

💠.... گاجر میں متوازن غذا کے عضر ہوتے ہیں۔ اس سے بیے خوالی دور ہوتی ہے۔ روزانہ ایک گلاس گاجر کارس بیس۔

🚓 .... نیند کی کی میں بند کو بھی بھی مفید ہے۔ اس کی سبزی تھی میں بھھار کر کھائیں۔

🕐 🗫 .... رات کو سوتے وفت دودھ ہے بنا کھویا پیاس مرام کھانے ہے نیند اچھی آتی ہے۔ رات کو سوتے وفت ایک گلاس دو درہ میں جینی اور ایک سیجے کھی ملا کر پئیں۔ نیند جلدی آئے گی۔

💠.... د ہی میں سیاہ مرچ ہسونف اور چینی ملا کر کھانے ہے پر سکون منیند آتی ہے۔ 💠 .... ایک جیج شهد، ایک جیج کیموں کا رس ملا کر

رات کوریہ دو چھے پینے ہے اچھی نیند آجاتی ہے۔ احتياط

. 🗫 .... بلاوحه رات وير تنگ نه جاگيس ـ رات كو جُلدی سونے اور صبح جلدی بیدار ہونے کی عادت ڈالیں۔

ہوں، صبح جلدی اٹھے جائیں۔

وو جار روز تک صبح جلدی اشتے سے آپ کو رات کو جلد نیند آنے گے گی۔

💠 .... کبے عرف کے لیے نیند کو نظر انداز مت سيحيے۔

اس وفت سونے کی کوشش کریں جب نیند آنے گئے۔ ایک معمول بنائیں کہ روزانہ صلح ایک ہی وقت پر بیدار ہون، چاہے آپ تھکے ہوئے ہی کیوں شہوں۔ المنسيفين جسم ميں جائے يا كافى پينے كے كئى۔ تھنٹے بعد تک موجو در ہتی ہے۔ سہ بہر کے بعد چاہئے یا کانی نہ چیں۔ اگر آپ شام کے وقت کوئی گرم مشروب پینا چاہیں، تو دو دھ یاکسی جڑی ہوئی ہے نکالا ہو ا مشروب پئیں، جس میں سیقین شامل مذہور۔

💠 ... رات کا کھاناویر ہے نہ کھائیں۔ کھانے اور بستر پر جانے کے درمیان کم از کم تین تھنے کا وقفہ

کیونکہ کھاٹا کھانے کے فوراً بعند ہمارے جسم میں نظام باضم كالممل شروع موجا تاب اور تنين تحفظ ك اندر بهارامعده نظام بهضم كاعمل مكمل كرچكا بوتا ب- أكر سوتے وفت بھوک لگ رہی ہو توبسکٹ وغیر ہ کھالیں۔ 💠 ... اگر رات كو آپ كو نيند تبين آئي تو اڪلے روز دن میں مت سوئیں، کیونکہ اس سے آپ کو اگلی رات پھر نیند نہیں آئے گی۔

اگر ان طریقوں پر عمل کرنے نے باوجود تھی آپ کو نیند نہیں آرہی تواپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔



خشکی یا سکری

جلد کی ایک تکلیف کو عام زبان میں نفشکی یا سنگری اور اگلریزی ز**بان می**ں ڈ**بینڈ**رف کیہتے ہیں۔ مجدس یا سکری جلد سے رسنے والی ایک چکنی ر طوبت ہے جو جلد کی سطح پر جمع ہو کر مگر می سے خشک ہو کر بھوسی کی شکل میں جھڑتی رہتی ہے۔سر

کی جلد میں خاص طور پر ایسے غدور یائے جاتے ہیں۔جوایک قشم کا تیل است یا چینی رطوبت بناتے رہتے ہیں تاکہ جلد خشک نہ ہو اور اس میں موسم کی شدت اور کام کاج کی رس کر وجہ سے خراش پیدانہ ہو کھھ حالات میں یہی جیکنی ر طوبت زیادہ بننے لگتی ہے۔ ایساعام طور پر سرکی جلد میں ہوتا ہے۔ بعض افراد کی پیشانی، آئسوں کے

پروٹے، چبرے اور سمجھی سمجھی پورے جسم پر خشکی پیدا ہوجاتی ہے۔ ہالوں کوالٹی سمت نیز نیز الگلیاں پھیریں تو سکری کے ذرات فوارے کی طرح پھوار مارتے ہوئے، ابروؤں، کندھون اور کپڑون پر گرنے ہیں۔ سکری کی دوفقه میں ہوتی ہیں۔

ﷺ ... دوسری کی جو سرک جلد سے چیکی

(Dandruff)

. کی جڑوں میں ہو انہیں کا بنجتی اور بال کمزور ہو کر جھٹر نا

شروع ہو جائے ہیں۔

عام طور پر غیر متوازن غذا کا استعال نجینی ر طوبت ہے رساؤ میں ا**نسافہ کاسبب بٹماہے۔ جو افراد** مر "نن اور تلی ہوئی غذائیں زیادہ استعمال کرنے ہیں اور مرم مسالے اور مرچون کا زیادہ استعمال کرتے

م ان او کول میں بیر مرض زیادہ؛ ا بایاجا تا ہے۔ اگر بالوں کو صاف نہ ر کھا جائے او میل کچیل سے غدود میں سوزش پیدا ہو سرر طوہت کے رساؤیس اضافیہ کا سیب بھائے۔ عام کروری خون کی کمی، خون کی خرابی سے تھی تھیگی یا سكرى پيداموسكتى ہے۔

علامات

بالوں کو ہٹا کر سر کی حلد پر ویکھا جائے ہو سقید تہہ جی ہوئی نظر آتی ہے اگر الٹی طرف سنگھی کی جائے تو یہ سفید بھوسی جھٹر کر پھوار کی طرح بھیل جاتی ہے۔ اگر زیادہ ہو تو بھوؤں اور شانوں پر نظر آتی ہے۔ سرمیں ہے چینی اور سمجھی سمجھی خارش بھی ہوتی

سب سے پہلے تو ہمیں بالوں کی صفائی پر توجہ وین

ر جتی ہے۔ سر میں جب منظلی کی تہد زیادہ جم جائے تو ہالوں جائے۔ سر کو روزاند سادہ پانی سے اور بیضے میں دو

كرام، مينتي كالحريج بجيس كرام، كلو بحي جيس كرام، متم تنظمی پیمیس گرام، چفندر کے خشک پتے پیاس گر <sub>ام به</sub> پتو**ں اور بیجوں کا باریک** سفوف بنالیں اور آخر میں بیس اور گندم کی بھوسی ملا کرر کھ لیس ہفتے میں دو ہے تین مرتبہ پیاس گرام سفوف لے کر عرق گلاب اور سر کہ جامن خالص حل کر کے پتلا بتِلا پیبٹ بناکر ہالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لیب کریں۔ اس کے آدھے تھنے بعد سادہ یانی سے ذھولیں۔ رات سونے سے پہلے سرسوں یا تاریل کا تیل ہلکا گرم کرکے انگلیوں کی پؤروں کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں۔رات بھر تیل لگارہنے دیں صبح پیچیس گرام ریٹھے کو یانی میں ایکا کر اس یانی سے سر کو و صوتیں۔ الله على المله بجيات كرام، سيكاكاني بجياس كرام، ریبھر بچاس گرام۔ تنیوں ادوریہ کا باریک سفوف بنالیں رات کو سونے سے پہلے تھوڑے سے بانی میں

پیبٹ بنا کر بالوں کی جڑوں میں انچھی طرح جذب كرين أورضبح وهوليس.

مر تبہ گلیسرین سوپ یاہر بل شمپو سے د هونا چاہیے۔ اگر جلد جیکنی اور روغنی ہو گی ہو تو بیسن سے بال دھونا مفیدے۔ بال دھوئیں تو آخر میں ایک عدد کیموں یا دو یج سر کہ خالص ایک جگ یانی میں ملاکر اس پانی سے ور و حو کر پھر ساوے یانی ہے بال دھو کر صاف کر لیے جائیں اس طرح بال میں جراثیم پرورش تہیں یائے اور بال چکنزار اور ملائم رہتے ہیں۔

محظی میں مفید سننے درج زیل ہیں۔

ﷺ... چقندر سوگرام لے كر تراش كيس اور آدها لیٹر بیاتی بین جوش وے بے کر اور مسل کر چھان لیا جائے اس بانی سے بالوں کو دھو یا جائے۔

تناهم الله میرسی کان و جیج رات کو گرم یانی میں تجلو ویں صبح اچھی طرح مسل کر بیسٹ بنالیں اور بالوں پر لكاف أرجع كلفظ لعدم كودهوليل-

التین طرح مکس کرے انگلیوں کی مدد سے میہ آمیزہ بالوں کی جڑوں میں نگائے۔اس کے بصف مخفظ کے بعدسر کو نیم گرم یانی سے دھولیں۔

ﷺ... بیسن 250 گرام، گندم کی بھوسی پیچیس



## بچوں کو شہد ہلائیں .... کھائس سے نجات بائیں

جسمانی طور پر کمزور اور حساس ہوتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بیجے نزلہ و زکام یا کھانسی میں مبتلا ہیں تواس کے لیے آپ ہی کرسکتی ہیں کہ رات کوسونے سے قبل اسپنے بچوں کو ایک

> اس عمل سے کھانسی میں آرام آجاتا ہے اور بیچے پرسکون نیند سوتے ہیں۔ شخفیق کے مطابق سینے کی حکران اور کھائبی ہیں شہد بہت مفید ہے۔ شهدخراب گلے میں بھی مفیدہے۔





ٹو ککوں کا استعمال دیما بھر میں عام ہے۔ ٹو ککوں سے مر دیجی فائدہ اٹھائے ہیں اور خواتین تجی.... تاہم امور خانہ داری میں ٹوئکوں کی ضرورت زیادہ پرین ہے۔خانہ داری چونکہ خواتین کا شعبہ سمجھا جاتا ہے اس لیے ٹو مکول کا استعال تھی خواتین زیادہ کرتی ہیں۔ محترمیداشرف سلطانه برسهابرس سے مرکزی مراقبہ بال میں خذمت خلق کے پروگرام سے وابستہ ہیں۔ خاص و عام میں اشرف باجی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ آیک

کولیفائیڈ طبیبہ بھی ہیں۔اگر آپ بھی اپنی آزمورہ كوكي تركيب قارئين كويتانا جابين تو روحاني ر ڈانجسٹ کی معرفت اشرف باجی کولکھ بھیجئے۔

د هوسيه على رهيس-

جما ہوا گوشت فوری پگھلائیں جے ہوئے گوشت کو فوری یکھلانے کے لیے اسے مُک ملے یانی میں مجلودیں، کوشت یکھل جائے گا۔اب جھوٹے حصول میں تقتیم کرے سادہ یانی سے دھولیں، گوشت بکانے کے کیے چند منطوں میں تیارہے۔ اونی ملبوسات کی نرمى برقرار ركهين اونی ملبوسات کی نرمی بر قرار رکھنے کے لیے الهميس وهوتے وفت باني ميں ايك چيج زيتون كا تيل ملا لیں، انہیں سائے میں سکھائیں اور ہمیشہ محتذے یانی

کسی کے سیاہ دھیے لیموں کاٹ کر ان کارس نکال لیں، حیلکوں ہیں سفید سر که لگائیں اور پھر چینی ڈال کر تھینیوں پر ر محرِّیں، جلد کی سیاہ ر نگت صاف ہو جائے گی۔ کوڑے کی ٹوکری کی ہو كوڑے كى توكرى صاف ركھنے كے ليے توكرى دهو كر خشك كرلين، اس مين ايك شاير لگائين پھر ایک عدد لیموں کے جار عدد فکڑے کرکے ٹوکری میں ڈال ویجھے، اس سے ٹو کری میں سیجھ بھی ڈالیں، م کین میں کچرے کی ہو نہیں تھلے گی اور صفائی میں بھی آسانی ہوگی۔ ہفتہ بھر میں ایک مربتبہ ٹوکری تیز



Copied From Wei 2015 18

المعيد وهو يمل SOCIETY. C. خورجار كرزين فرس صاف اور يملد الأبور جاليات كا

پیاز کی ہو ہرتنوں سے دور کرنا اس کوور کرنے کے لیے آسان طریقہ نیہ ہے کہ پانی میں لیموں کی چنر ہوندیں ملا کر ہدیو دار چیزیں اس میں ڈال و بیجیے اور تھوڑی دیر تک پڑار ہے دیجے ہدیو دور ہوجائے گی۔

کریلوں کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے

کریلے کے حیلکے اتار کیں اور کاف کر نیج نکالیں کئے ہوئے کر بلوں پر تمک لگا کر ان کو اچھی طرح مل کرر کھ دیں ساری کڑواہث دور جو جائے گئی۔
پرر کھ دیں ساری کڑواہث دور جو جائے گئی۔
پلاسٹ کے برتن چمکانا

کیڑے دھونے کاسوڈاڈیڑھ جی ، نمک آدھا جی ، بانی میں ڈال کر اس بانی سے بلاسٹک کے برتن دھولیں۔ برتن نئے کی طرح جیکدار ہوجائیں گئے۔ اس بانی میں ہاتھ نہ ڈالیں مکنہ کوئی پرانا کیڑا ڈال کر جمٹے سے کیڑا کیو کر برتنوں پر ملیں۔

سبزی قازه رکھنا اس کے لیے دو چیچ سر کہ پانی میں ملادیں اور پھر سبزی کو اس میں جھگو کر نکال کر رکھیں۔ اس طرح سبزی تازہ رہ سکتی ہے۔

سفید کپڑے کی پیلاہت

سفید کپڑے کی پیلاہٹ دور کرنے کے لیے
کپڑوں کو دھونے کے بعد پانی میں تھوڑاسالیموں نچوڑ
لیں اب ای میں کپڑے کھنگالیں، نچوڑ کر سکھائیں۔
رلیٹمی سفید کپڑے جب ان کو کھنگالیں تو سفیہ
سر کہ یانمک ملالیں اور سائے میں خشک کریں سوئیٹر
کو بھی دھوسیے تو وہ بھی پیلے نہیں ہوتے۔
مولی

ربڑ کی اشیاء کی عمر ہڑھائیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ ربڑ کی اشیاء دیر پاٹاہت ہوں توانہیں صندوق میں رکھنے سے پہلے ان پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں اس ٹو تکے ستے ان کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ قالین کے دھبوں کی صفائی متازہ جگہ پر ہلکا سائو تھ پیسٹ لگا کر ٹوتھ برش

متارہ جلہ پر ہاہ ساتو تھ پیسٹ کہ کر تو ھ بر ک سے رگڑیں، اس کے بعد گیلے کپڑے سے اس جگہ کو صاف کرلیں۔ لیکن پہلے اضیاطا یہ چیک کرلیں کہ کہیں ایسا کرنے سے قالین کارٹگ تو نہیں انزے گا۔ بعض قالینوں کے رٹگ ملکے ہوتے ہیں اور آسانی سے ازنے لگتے ہیں۔

فرنیچر کے داغ

پائی کاگلاس یاچائے کا کپ رکھنے سے میز وغیرہ پر سفید وائر سے بن جاتے ہیں، جو عام طریقے سے مٹائرہ جنیں مٹتے۔اس کاعلاق بھی ٹوتھ پیسٹ بی مٹائرہ جگہ پر ذراست ٹوتھ پیسٹ لگا کر جلکے گیلے کپڑے سے مزی کے ساتھ رگز کر صاف کریں۔اگر داغ نہ جائیں تو یہ عمل وہر ائیں، مگر زور لگا کریا تیزی سے نہ رگڑیں اس سے فر نیچر فراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔یہ ضرور چیک کریں کہ فرنیچر پر پائش جگی رہتا ہے۔یہ ضرور چیک کریں کہ فرنیچر پر پائش جگی نوعیت کا یا جلد خراب ہونے والا تو تہیں،اگر ایسا ہے تو یہ عمل نہیں کریں۔

کپڑوں میں جمک پیدا کرنا ایک باؤ کلف میں ایک چھوٹا چھے سہاگہ ملا کر استری کرنے سے کپڑوں میں چنک آجاتی ہے۔ فرش کو جمکانا

فرش کے دھبے صاف کرنے کے لیے کپڑے کو بھی دھوسے تووہ بھی پہلے نہیں ہوتے۔ و ھونے والا سوڈا صابن کے قتلے اور نمک ملا کر فرش





کاریاں امیر غریب کا مرابط ایک دریا کا تام عوام اور حکران کی مسلم کاریاں اس کا مرابط کا کاریاں اور حکران کی مسلم کاریاں اس کاریاں کی مسلم کاریاں کی کاریاں ک

ر پاست جمہور میر کا تگویس واقع ہے۔ 13 20ء تک اس مرض کے صرف 1716ء واقعات سامنے آئے تاہم ر وال برس ميه مغربي اقريقته ميں ايك وباكی شكل ميں سامنے آیااور سیر الیون، لائیریا اور نائیجریا اس ہے

تفریق کیے بغیر آتی ہیں اور ان کی پکڑ میں کوئی مجی لتخص آسکتا ہے۔ ایڈزم کا گلوفیور اور ڈیٹنگی کے وبائی امراض نے لاکھوں افراد کو متاثر اور ہزاروں کی جان لی۔اب افریقی ممالک گئی، سیر الیون اور لا تبیریا سے

ا پیولا وائز س کی وبا پھوٹی 🕝 ہے جس نے ہراروں لو گو**ں** کومتا ٹر کیا ہے۔ أينولا أيك أيبا زہر میلا وافریں ہے جو ِ انسان کے جسم میں خون کے بہاؤ پر حملہ کرتا ب\_سائنس دانول نے أبيولا كو جريان يا سيلان خون کے بخار کا نام دیا

ہے۔اس وائرس کے حملہ آور ہونے کے منتج میں ا بیولا سے متاثرہ محض کے جسم کے سم یا تمام حصوں ہے خون رسنے لگتاہے۔ اس مرض کا آغاز افریقا میں

جنگلی جانورول سے ہوآ۔ بید وائرس ان جانوروں کے جسم میں موجود ا

ہو تاہے جو انہیں تو پچھ نہیں کہتا تاہم ان جانوروں کا گوشت کھانے والے افراد اس وائرس کی زد میں

ر ہے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک بورپ کے ملک اسپین اور امریکا میں بھی اس کے کمیسر سامنے آئے جس کے بعد سے دنیا کے دیگر علاقوں میں مجھی

معلی خوف کی لیر پھیل گئی ہے۔ علامات

اس مرض کی علامات میں بخار، گلے میں ورو مرورد، وست وقع، جوزون اور رگ پیفون کا ورد، آجاتے ہیں۔ یہ مرض سب سے پہلے 1976ء میں پیٹ میں درو نے و ڈائریا فارش مجوک میں کی کے

اس مرض کی علامات میں بخار ، کلے میں دروم سر وروہ دست وقے ، جوڑوں اور رگ پیٹوں کا دروہ پیپٹ میں در د'تے ' ڈائزیا 'خارش' بھوک میں کی کے علاوہ حبگر اور گر دول کی کار کر دگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔

فائزه بيگ

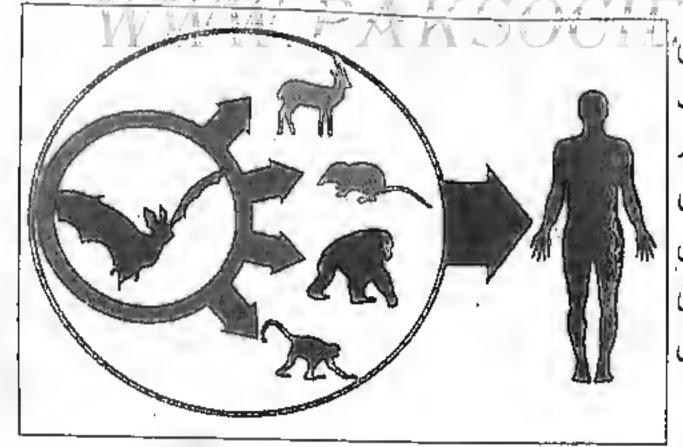

علاوہ عبکر اور کردوں کی کار کردگی،
کبھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات
ملیریا، ٹاکفائیڈ بخار، کردن توڑ بخار اور
ڈ بنگی نیور سے کافی زیادہ ملتی جلتی
علامات کی وجہ سے اس کی تشخیص
میں تھوڑی مشکل پیش ضرور آسکی
سے۔ گر درست تشخیص سے مرض
کا پتا چلایا جاسکتا ہے۔

ایں مرض میں شدت آنے پر

جسم کے کسی ایک یا مختلف حصول سے خون بہنے لگآ ہے اور اس دفت اس کا ایک سے دوسرے فرد یا جانور میں منتقل ہوئے گا خطرہ بہت زیادہ ہو تاہے جب خون بہنے کی علامت ظاہر ہوجائے تو مریض کی زندگی کو خطرات لاجق ہوجائے ہیں۔

> ایبولا کیسے منتقل ہوتا ہے...؟

1 - مریض سے قریبی تعلق اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھادیتاہے۔

2۔ تھوک، خون، مال کے دودھ، پیشاب، پینے، فعنلے سمیت جسمانی تعلقات وغیرہ سے بھی بیر ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہوجا تاہے۔

3- مریض کے زیر استعال سرنج کا صحت مند شخص پر استعال اسے بھی ایبولامیں مبتلا کر سکتا ہے۔ 4- ایبولامیں مبتلا جانوروں کا گوشت کھانے یاان کے بہت زیادہ نزدیک رہنا۔ یہ فلو، خسرے یاایسے ہی عام امراض کی طرح نہیں۔ تاہم متاثرہ علاقوں سے آنے والے افراد اگر اس میں مبتلاً ہوں تو وہ ضرور کسی ملک میں اس کے بھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔

عالمی ادارے صحت کے مطابق مات ملکوں ہیں ایبولا کے اب تک تقریباً 8400 سے زائد مریض مامنے آتھے ہیں جن میں دس اکتوبر تک 4033 مریض مامنے آتھے ہیں جن میں دس اکتوبر تک 4033 مریض مریض جان کی بازی ہار تھے ہیں۔ یہ اموات سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تین مغربی افرائقی ملکوں

لائبيريا، سير اليون اور گئي ميں ہوئي ہيں۔
آمھ افراد نائجيريا جب كہ ايك امريكہ
ميں ہلاك ہوا ہے۔اسپين اور سينيكال
ميں بھي اب تك اليولا كا ايك، ايك
مريض سامنے آچكا ہے ليكن ان ملكوں
ميں اب تك اس وائرس سے كوئى موت
ميں ہوئى ہے۔ مغربی افريقہ ميں اليولا





DAYS'S DAY TO The Case of Chief कार्यक्षित्रहों ايبولا دائرس کے اثرات DAYII n a smoul fraction of case 2 blooding bleading loss of right note; maden Wits and only onsciousnass

وائر ک سے متاثر ہونے والے 70 فیصد افراد ملاک ہو سن الله الله الماره صحت نے خبر دار کیا ہے کہ اگر وائر ک کا پھیلاؤروکئے کے لیے مزید اقد امات ند کیے سکتے تو جنوری 15 20ء تک وائزس سے متاثرہ افراد کی تعداد چووہ لا کھ تک وینچنے کا احمال ہے۔

یا کنتان میں وفاقی حکومت نے ایبولا دائر س پر قابو یانے کیلئے ایمر جنسی ملان بنایا ہے جس میں افریقی ممالک سے آئیوالے مسافروں کی خصوصی اسکریننگ کی جا لیکگی۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وباسے خمٹنے کے ليے عالمی سطح پرايمر جنسي کااعلان کرتے ہوئے و نيائجمر کے عوام کواحتیاطی تدابیر اختیار کرنے گامشورہ دیاہے۔ احتياطي تدابير

عیں ماہرین کا کہناہے کہ متاثرہ علاقوں سے آنے والے افراد میہ جراشیم بہاں مھی بھیلاسکتے ہیں۔ اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے مندرجہ ذیل ضروري بيں۔

💸 ... ہاتھ صابن سے و هوئيں اور صاف ستقرے كيرے ہے او ميس

🐟 ... خود کو صرف گھر میں پکائی غذاوں تک ہی محدودر تھیں۔ ہازار تھی بنی ہوئی اشیاءے ہر ممکن حد سک بیجنے کی کوشش کریں۔

🚓 ... گھر کے اندر کونوں کھدردں، صوفوں اور بیڈز 💸 ... گھر میں موجود زندہ چوہوں اور اگر گھر میں مے شیچے کی جگہ پر جراشیم کش ادویات کا چھڑ کاؤکریں۔ 🚓 ... سروں کی کھڑ کنیاں کھول کر رکھیں کمروں سرویں کیوں کہ مردہ جانوروں سے بھی میہ مرض پھیل میں سورج کی روشن کا مناسب بندوبست کریں، کیونکہ سکتاہے۔

ا بیولا کا جر نومه جراشیم کش ادویات، گرمی، سورج کی 🚓 .... یالتو جانوروں کی صحت کا خیال رسمیس اور گھر براہ راست روشن، صابن اور ڈرجنٹس کی موجودگی سے چوہوں کا خاتمہ ممکن بنائیں۔ میں زندہ تہیں رہ سکتا۔

کوئی جانور مرسمیا ہے تواس کو فوراً گھر سے باہر منتقل

## 

یہ توانائی کا بہترین ذریعہ سے سک سروبیاں میں تنبائی محسوس کرنے لگتی میوں۔ خوشیوں اور مسرتوں کے جذیبے اسر دپڑجاتے جیں۔ ایسالگیاہے سروراتوں کے تصفیرتے کیے میری

ماہرین نفسیات ہیے بھی کہتے ہیں کہ زہنی امرانس میں مبتلا متخص سروبوں میں زیادہ مضطرب اور بِریشان رہتے ہیں۔ اس لیے انہیں الیمی جگہ بشایا جائے جہاں سورج کی روشنی انہیں براہ راست ملے یا

حالت زار پر آنسومها کر باحول کو مزید عملین ایر اواس بنا رہے ين.... ايسا كيون ورج ہے...؟ دخمانہ کے اس

سوال یر ۱۱ بهر نشیات نے اسے بتایا کہ اس کی ایتر زہنی کیفیت کی وجہ ہیے ہے کہ وو 🎚

د حنوپ میں مناسب وقت نہیں گزارتی۔

جی باں، سورج کی روشن تھجی شفا بخش اثرات ر تھتی ہے۔ ایسے ممالک جہاں سورج مم مکم نکلتا ہے

ويان لو گول مين ؤيريشن ( اضمحلال) 📊 اور ویگر نفسیاتی امراض کے علاوہ سے خود کشی کاتناسب مجھی زیادہ ہے۔

یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ونیا کے وہ خطے جیاں و توب بہت مم تکنی ہے۔ وہاں کی زندگی بہت منشكل ہے اور جس ون سورج نكل آئے، لو كول كے لیے عبید کا سال ہو تاہے۔ کر کٹ میچز میں تو ہم اکثر و کھتے ہیں کہ لوگ س باتھ لے رہے ہوتے ہیں۔

انہیں وحوب میں سیر کرائی جائے۔ یہ بات تھی و کھتے میں آئی ہے کہ دجوپ میں بیٹھنے سے مریض کی طبیعت جلد ہشاش بیٹاش ہو جاتی ہے۔

ترقی یافتہ ممالک میں وہنی مصباح بیگ مریضوں کے وریعے مریضوں کو آئھوں کے وریعے سورج کی روشنی جذب کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ جس ہے نہ صرف پیر کہ وہ صحت باب ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے روز مر ہ کے کاموں میں بھی توجہ اور پچھنگی آجانی ہے۔

عموماً ويصف مين آيا ہے كه سرويوں مين بائي بلڈ پریشر ہوجاتا ہے۔ کیونکہ وصوب کی کی گی وجہ



حرارت کی کی سے پیدا ہوئے والی مدافعتی کمروری سہے۔ اس صور تحال میں ڈاکٹر وصوب میں بیٹھنے کا

اکثر نوجوان خواتین دھوپ سے کتراتی ہیں۔
خیال پہو تاہے کہیں ان کا رنگ سیاہ نہ ہونے گئے۔
خیال پہو تاہے کہیں ان کا رنگ سیاہ نہ ہونے گئے۔
پہر صحیح ہے کہ جیز دھوپ جلد کی نمی غیر متوازن
کر کے اس کی شاوائی کم کرتی ہے۔ گر اس خیال کے
تحت دھوپ سے مکمل اجتناب مناسب نہیں۔ انسانی
جلد کے خلیے اگر لیے عرصہ تک سورج کی حدت سے
جلد کے خلیے اگر لیے عرصہ تک سورج کی حدت سے
محرورم رہیں تومر دہ ہونے گئتے ہیں اور یوں جلد اپنی
شادائی ود تکھار کھونے گئتے ہیں اور یوں جلد اپنی

بعض جلدی امر اض کا علائ بالا بنفتی شعاعول یعنی و هوب سے کیا جاتا ہے مثلاً جنیل و غیر دو واکٹر مریض کو اس کی صور تعال کے مطابق کچھ دوائیال لگا کر دھوپ میں بیٹھنے کی ہدایت کر تا ہے۔ اسی طرح بعض ڈاکٹر برص سے مریضوں سے لیے وھوپ کو مفید قرار دیتے ہیں۔

دھوپ ڈیابطس کے مریضوں کے لیے مجھی بے حدفائدہ مندہ۔

اکثر خواتین بالوں کی حفاظت و لمبائی کے لیے بہت زیادہ تیل استعال کرتی ہیں مگر اس کے باوجود ان کے بال ٹوٹی رہتے ہیں۔ تیل کی زیادتی بھی بالوں کی نشوونما پر منفی اثر ڈالتی ہے۔

بال اگر دھوپ میں سکھائے جائیں تو تپش کی حدت نمی اور خشکی سے پیدا ہونے والے جراثیم ختم کرتی ہے اور سرجوؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سردیوں کے آغاز پر لوگ مخصوص کرم کیڑوں اور ملینکٹ وغیرہ کو باکس سے نکال کر دھوپ میں سے کولیسٹرول بی اضافہ ہوسکتا ہے۔ وھوپ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔انسانی جلد میں ایک کیمیائی مادہ اسکوالین بیدا ہوتا ہے۔دھوپ نہ ملنے سے بید مادہ کولیسٹرول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسانی جلد کو وھوپ ملتی رہے تو بیمادہ وٹا من ڈی کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔وٹا من ڈی کی کی اور کولیسٹرول کی زیادتی بائی بلٹر پریشر اور دل کے امراض کا باعث بتی ہے۔ بائی بلٹر پریشر اور دل کے امراض کا باعث بتی ہے۔ وٹا من ڈی دل کی حفاظت کے لیے بہت ضروری وٹا من ڈی دل کی حفاظت سے لیے بہت ضروری کی ہے۔ لہذا اس وٹا من کی کی سے سردیوں میں دل کے امراض سے کے امراض سے کے امراض سے کے امراض سے کی سے استفادہ سیجے۔

آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرد موسم میں گھروں میں عور تیں اسپیٹے تو مولود بچوں کو دھوپ میں بیٹھا کر میل کی ماکش کرتی ہیں۔مقصد یہی ہو تا ہے کہ سورج کی تیش سے بیچے کی بڑیاں مضبوط ہوں۔ جدید متحقیق نے یہ مجھی ثابت کہاہے کہ دھوپ سے مجسم میں حیاتین ڈی (وٹامن ڈی) پیداہو تاہے۔ جو تحلیثیم کو جذب ہونے میں مد دیتا ہے۔ ایسے توجوان جو باڈی بلڈنگ کے شوقین ہیں یا جم وغیرہ جاتے ہیں۔ وہ و صوب سینکنے کی ورز شیں بھی کرتے ہیں۔ جس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بوڑھے افراد کو د ھوٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تا کہ ڈھلتی عمر کی کمز دری دور ہو۔ جوڑوں کے امراض اور زخم وغیرہ میں سورج کی تیش از حد مفید ہے۔ سر دلوں میں عام طور پر زخم جلدی تھیک نہیں ہوتا اور مرض میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات پرانے زخم تھی ر کھنے لکتے ہیں۔ اس کی وجہ انسانی جسم میں درجہ



عَالَيْنَا وه افراد جو ساخل مندر پر بائسي أين عَكِيه رگا تارینی کئی تھنٹے کام کرنے ہیں جہاں انہیں سامیہ میسر شہیں وہ بالا ہفتنی شعاعوں کے باعث جلد کے سرطان میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

سورج کی تبش کی زیادتی جہاں جلد سے سرطان کا باعث بنتی ہے وہاں وھوپ سمی قشم کے سرطان سے محقوظ مجمی رسمتی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ سینے، قولون اور غدہ مثانہ کے سرطان میں اکثر ایسے افراد مبتلا ہوتے ہیں جنہیں و هوپ کم ملتی ہے۔ان اقتصام کے سرطان كوو ثامن ۋى كے استعمال سے روكا جاسكتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ہے کی طرح د هوپ کااستعال مجھی اجتیاط اور اعتدال سيكرنا جاسيي زياؤتى كى صبورت مين نقصان تھى موسكتانے۔

المست وأن تا كم كير ول مين پيدا موسد وألى عي أور بديو كاخانمه مومبائه ليعض او قات رات كو استعمال ہونے والے کیٹرے مجھی دھوپ میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر سے کپڑے بغیر وصوب لگوائے بکسوں و صندو قوں میں بند کر دیے جائیں تو ان میں سمٹل پیدا ہونے کا خال مجی رہتاہے۔

د هوپ کئی مضر جرا نئیم کو مار دیتی ہے۔ وهوپ لگانے سے کپٹروں میں جرافیم پبیرامہیں ہوتے۔ ایک جدید متقیق نے سکھ لوگوں کو دھوپ تابیخے کے خوف میں مبتلا کر دیاہے۔ اس جدید شخفیق میں بتایا گیاہے کہ وهوب جلد کے سرطان کا باعث ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، سورج کی بالا بنفشی شعاعیں سرطان كاموجب بن سكتي بين ليكن بيراسي وفت ممكن ہے جب طویل عربے تک مسلسل ان کی زو میں رہا

## چاکلیٹ نقصان دہ نہیں بلکہ صحت کے لیے مفید ہے

چاکلیٹ پر برطانیہ میں شخیق میں ثابت ہوا ہے کہ چاکلیٹ مزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی



ہوتی ہے۔ بیا انسانی جسم کے توت مدافعت پیدا کرنے والے عناصر کو مضبوط کرتی ہے، جاکلیٹ میں کوکاء بو ٹاشیم، آئزن، زنک اور میکنیشیم پایاجا تاہے، جو دماغی صحت کو بہتر کرنے میں مدد گار ہوتے ہیں۔ براؤن چاکلیٹ کی سب سے اہم اور صحت کے لیے مفید خونی سے ہے بیہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے

ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔ ریسر ج کے مطابق تھوڑی می ورزش اور اچھی غذا کے ساتھ براؤن چاکلیٹ کھانے سے خراب کولیسٹرول کم ہو تاہے اور صحت مند کولیسٹرول پڑھتاہے۔ براؤن چاکلیٹ کی دوسری اہم خوبی ہیہ ہے کہ اس سے بلڈ پریشر کو نار مل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بیہ جسم میں موجود ہولی فینول کو بڑھا تا ہے ، جو خون میں موجو د المسيجن كي رواني كوبرُها ويتاہے۔



# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



# And Acherman Policies Inches

## دودھ، عرق گلاب، سنگترے اور ہلدی سے خود کو تکھاریے....

يبنجا ياجأ سكتاب\_

دوده، عرق گلاب اورليمون

موسم کی تبدیلی انسانی صحت کے ساتھ جلد پر بھی اثرات مرتب کرتی ہے۔ جلد انسانی جسم کا سب

ایسڈ کی وجہ سے واتوں کو



سے حساس عفو بانا جاتا کی جلد موسم کے تغیرات کا براہ راست نشانہ بنتی ہوئے کے جالا کی حفاظت کے موسم کے تغیرات موسم کے شروع کے موسم کے شروع کی انتظار مت سیجیے۔ اگر آپ موسم سرما میں خویصورت، صحت منداور اگش جلد کی خواہش رکھتی ہیں تو اس کے لیے رکھتی ہیں تو اس کے جلنے رکھتے ہواؤں کا آغاز کر دیتھیے۔

معیاری اور آزمودہ کولڈ کریم رات سونے سے قبل ضرور نگائیں۔منہ دھونے کے لیے موسیحر بیس صابن

یافیس واش استعال کریں۔ ون میں طوبی دانش دو مرتبہ اور رات سونے سے قبل انگلافید

صابن یا قیس واش سے چرہ صاف کریں۔ چکنی اور سے پایاجا سکتا ہے۔

دانوں والی جلد کے لیے کولڈ کریم موزوں نہیں رہتی ایسی جلد کو قدرتی طریقوں سے موئسچرائزر

چر ہیں صابن کھانے کا چیج وہی میں ایک جائے کا چیج ہیس مالا کر چر ہیں صابن کھانے کا چیج وہی میں ایک جائے کا چیج ہیس مالا کر چر ہیں صابن کھانے کا چیج میں مالا کر اٹانے سے جیکنی جلد کی فیر طوبی دانش منروری جیکنائی اور واتوں پر قابو

> پایاجا سلماہے۔ مالاؤ مشرد منصف

بالائی، شهد، زعفران مرد هوائین خشک جلد کو مزید نحشک کرویق

ختم کرنے کی صلاحیت یا کی جاتی ہے۔ روزانہ ایک

155

ایک مرحبہ اس کے جھلکوں کا اہٹن چرے، ہاتھوں اور پاؤں پر سے ہم اللے اس کے جھلکوں کا اہٹن چرے، ہاتھوں اور پاؤں پر ضرور لگائیں۔ اہٹن بنانے کے لیے دو کھانے کے چیج سنگنز ہے جھلکوں کا باؤڈر تھوڑ ہے ہے دودھ ہیں ملاکر کھلی جگہ پرر کھ دیں چنگی بھر ہلدی ملائے سے دودھ ہیں ملاکر کھلی جگہ پرر کھ دیں چنگی بھر ہلدی ملائے سے اس ہیں اپنی سینک کی خصوصیات شامل ہو جائیں گی۔ جب گاڑھاسا اہٹن کی شکل کا آمیزہ بن جو جائیں گی۔ جب گاڑھاسا اہٹن کی شکل کا آمیزہ بن ملیں پھر لگار ہے دیں۔ جب خشک ہو جائے تو چرے اور دیگر حصوں پر لگاکر پانچ منٹ تک ملیں پھر لگار ہے دیں۔ جب خشک ہو جائے تو ر گو کر ملیں کی طرح مل کراتارلیں۔

یہ گھریلو تراکیب جلد کے بہت سے مسائل کا سدباب کرتی ہیں اور خشک ہواؤں کے مصراترات کو زائل کرنے میں خاطر خواہ مدد کر سکتی ہیں۔

عظيه کی ہوم ڈلیوری اسسکیم

عظیمای کی مصنوعات مثلاً وزن کم کرنے کے لیے مہر لین ہر بل ایسلیٹ، سن ریز ہر بل ایسلیٹ، سن ریز ہر بل شیمیو، شہد، بالول کے لیے ہر بل آئل، رنگ گورا کرنے والی ہر بل کریم شین سم اور دیگر مصنوعات کراچی میں ہوم ڈلیوری اسکیم کے تحت گھر بیٹھے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مطلوبہ اشیاء منگوانے کے لیے اس نمبر پر مطلوبہ اشیاء منگوانے کے لیے اس نمبر پر

021-36604127

این ۔ اختاک اور ناریل جلد والی یہوائین کے الیے موسم مرما خوشگوار ہونے کے بہائے تکایف دہ تاثر قائم کر تاہے لیکن خواتین کی اکثریت اپنی جلد کی طرف اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب جلد اپنی شاوالی کھونے گئی ہے۔ سر دہوائیں جلد کو خشک کرکے اسے کھونے گئی ہے۔ سر دہوائیں جلد کو خشک کرکے اسے ہے رونق بنادی تی ہیں توالی رو کھی، کئی پئی جلد کو دوبارہ اس کی ناریل حالت میں لانے کے لیے زائد وقت درکار ہوتا ہو تاہے۔ مناسب بہی ہے کہ پہلے سے ہی جلد کا خیال رکھا جائے۔ خشک اور ناریل جلد کیل، مہاسول اور دھائیاں ایس واثوں سے پاک ہوتی ہے گر جھریاں اور جھائیاں ایس جلد پر ہی سب سے پہلے ممودار ہوتی ہیں۔

رات سونے سے قبل یا دن میں کسی بھی وقت ایک کھائے کا بھی الائی لیں اس میں ایک چائے کا بھی اس کے لیے شہد اور چکی بھر زعفر ان ملا کر پندرہ منك کے لیے چھوڑ دیں۔ اس آمیزے سے چہرے كا بلكے ہاتھوں سے مساج تقریباوس منٹ تک کریں۔ بیس منٹ بعد چہرہ صاف یائی سے دھو لیچے۔ یہ عمل بندرہ دن تک روزانہ دہر اس فرق محسوس ہونے پر ہفتے میں تین روزانہ دہر اس فرق محسوس ہونے پر ہفتے میں تین کی روزانہ دہر اس فرق میں بنین مردنہ یہ کھر دوبار اور آخر میں بفتے میں صرف ایک مر تنہ یہ کئی دوہر اس سے موسم سرما میں یہ نسخہ بہترین میں دوہر اس سے موسم سرما میں یہ نسخہ بہترین میں دوہر اس سے موسم سرما میں یہ نسخہ بہترین میں دوہر اس سے موسم سرما میں یہ نسخہ بہترین میں دوہر اس سے کھوڑ کے گا۔

منگترے میں وٹامن سی کا خزانہ چھپاہوا ہے۔ مردموسم میں کشرت سے اس کا استعال سیجے۔ یہ جلد کی شادائی کے ساتھ جسم کی قوت مدافعت بھی بڑھاتا ہے۔ سنگترہ چھیل کر کھائیں یا جوس کی شکل میں استعال کریں۔ دونوں صورتوں میں سکھاکر پاؤڈر کی حصلے محفوظ کر لیں۔ جھیکے دھوپ میں سکھاکر پاؤڈر کی





### Raashda liffat Memorial Compaign for Health & Hygiene

## ویکسی غیشش – مال کی ذمیہ داری

یا کستان میں 35 ہے 40 فیصد بچوں کو حفاظتی ٹیکد جات کے کورٹل کرائے جاتے ہیں۔ جبکہ 60 ہے 70 فیصد بچے حفاظتی ٹیکر جات ہے محروم رہ جائے ہیں۔ جبس کی و سے داری والدین پر بھی عائد ہوتی ہے۔

ہو۔ یچہ پولیو اور پیلیا (Jaundice) سے محقوظ رہے۔

ایک ربورٹ کے مطابق باکستان میں ہر سال 47 ہزار بیجے مخلف امر اض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہارجاتے ہیں، تشنج ،کالی کھانسی، چیچک، گرون توٹ ہی بخار اور خسرہ سے متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پیوں کو حقاظتی و بیسین لگواکر اموات میں کی جاسکتی ہے۔

ونیا بھر میں حفاظتی و بیسین لگانے کے نتیجے میں 1980 میں چیچک کے مرض کا خاتمہ ہوا۔ ترتی یافتہ ممالک میں بولیو، تشنخ ، کالی کھانسی سمیت و بگرامراض ایک عورت کی زندگی میں بچہ بی وہ جستی ہے جو
اسے وہ اعلیٰ مقام دیتا ہے جسے مال کہتے ہیں۔ خدا نے
مال کو میہ اہم مقام اس لیے بھی دیا ہے کہ اس کی گود
میں میل کر، برٹرچہ کر اور پرٹرچہ کر نئی نسل تیار ہوتی ہے۔
اس کی دیکھے بھال کی وجہ سے نئی نسل بیار یوں سے بھی
محفوظ رجتی ہے اور طاقتور بنتی ہے۔
محفوظ رجتی ہے اور طاقتور بنتی ہے۔

ا بھی ہے تبھی ہی جان جسے بچیہ کہد کر پکارا جائے گا ماں کے رحم میں ہی ہوتی ہے کہ مال کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی ٹی بی وہ خورا کیں (بوسٹر) لیٹی ہوتی ہیں تاکہ پیدائش کے وقت بچے کو شنس سے محفوظ رکھا جاسکے۔اتناہی نہیں مال کو آئرن اور کیلشیم کی گولیاں

کھی متواز لینی ہوتی ہیں تاکہ مال کے شکم میں بیچے کی صحیح اور مناہ ہو سکے۔ ہر ماہ بیچے اور مال کی جانچ کی ہوا ہے۔ اور میبیاٹا کٹس کی وقت کی ہی جی او کی خوراک دی جانی ہے۔ اس کا خوراک دی جانی ہے۔ اس کا مقصد میہ ہو تا ہے کہ بیدائش کے بعد بیچے یا مال کو منٹس نہ کے بعد بیچے یا مال کو منٹس نہ



@2015**U** 

157



قطر کے، ورل ہفتے کے بعد پینٹاٹواور پولیو کے قطرے، چوده ہفتے بعد پینٹا تھری اور یولیو کے قطرے، نوماہ بعد فسرے کا پہلا ٹیکہ اور بولیو کے قطرے اور پندرہ ماہ بعد خسرے کا دوسرا ٹیکیہ اور یولیو کے قطرے ویے جاتے ہیں۔

اس طرح حامليه ماؤس

کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے۔ امریکامیں حفاظتی ویکسین کے ذریعے گردن توڑ بخار کے مرض پر 95 فیصد تک قابو یالیا گیا ہے۔ امریکا اور کینیڈا میں 2سال کی عمر تک کے بچوں کو90 فیصد حفاظتی و بیسین کا کورس مکمل امر اض ہے ہجاؤ کیلیے ویسینٹشن کر انیں۔ بولیو ، بیانا نشن اور خسره جیسی سات بیار بول كرالياجاً تاہے، حفاظتی ويكسين کے ذریعے انسانی جسم میں مسی بیاری کے خلاف مدافعتی نظام کو فعال

بناياتها تاہے۔

یا کستان پیڈیا ٹر کس ایسوسی ایشن کے مطابق ياكستان ميس 35سيه 40 فيصد بجون كو حفاظتي طبكيه جات کے کورش کرائے جائے ہیں جبکہ 60 سے 70 فیصد بیجے حفاظتی ٹیکہ جات سے محروم رو جاتے ہیں جس کی ذہبے داری والدین پر تھی عائد ہوتی ہے۔

بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات پرو گرام میں بچوں کی 9 قابل ذکر بیاریان بولیو، کالی کھائسی، خسرہ، تی بی، خناق، گردن توز بخار، خموشیه اور میبیانا نکش بی شامل ہیں، پیدائش کے فور آبعد بیچے کوئی سی جی کا لیکہ اور بولیو کے قطرے، چھ ہفتے بعد بیٹاون اور پولیو کے

کو ٹی بی کے دو منیکے حمل کے دوران اور ایک ٹیکہ: پیدائش کے بعد لگایاجاتا ہے۔ قانون کے تحت اب والدين کي ذہبے واري ہو گي که وہ بچوں کو متعدي

ہے بیچانے کے لیے ویکسی نیشن مہم ہر سال جلائی جاتی ہے۔خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں میہ بیماری اکثر ہوتی ہے۔ جیسے کم صفائی والے علاقوں ، دیمی علاقے یا غیر منظورشده کالونیوں میں خسرہ کا وائزس اب تھی حمله آور ہوجا تاہے۔

نهارے ملک میں میکہ نہ لگوانے کے پیچھے کئی طرح کی وجوہات سامنے آئی ہیں۔ شروع شروع میں مذہبی لوگوں نے ان عیکوں کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھا۔ کئی ایس یا تمیں بھی کہی گئیں جن کا ٹیکوں ہے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جیسے بولیو کی دوا کے بارے میں کہا گیا کہ بہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بلائی جانے والی دواہے یا بچوں کو اس دواسے بانجھ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے وغیرہ۔ دھیرے



WWW.PAKSOCIETY.COM

سے بیچے کے بیار ہونے کا ڈر ظاہر کیا تو

کر سکتے۔ بیہال میں بنانا ضروری محسوس
ہوتا ہے کہ کب کون سافیکہ جسم کے

مرسکتے۔ بیبال میں بنانا ضروری محسوس
ہوتا ہے کہ کب کون سافیکہ جسم کے
کس حصہ بیس زگایا جاتا ہے اور اس سے
کیا فائدہ ہے تاکہ آپ اپنے بیوں کی
نشوو تما میں اس کا خیال رکھ سکیس اور
دوسروں کو بھی ضیح صلاح دے سکیس اور
دوسروں کو بھی ضیح صلاح دے سکیس و
دوسروں کو بھی ضیح صلاح دے سکیس و
دوسروں کو بھی شیح صلاح دے سکیس و دوسروں کے
دوسروں کے جاتے ہیں ، بعض لو گوں سے
دوالے سے لو گوں ہیں منتقب نظریات

زدیک حفاظتی نیکوں کالگوانا انتہائی اہم ہو ناہے جبکہ بعض لوگوں میں اس حوالے سے آگی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں حفاظتی فیکوں کا انتہائی غلط نصور بایا جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ایٹے بچوں کو حفاظتی فیکے جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ایٹے بچوں کو حفاظتی فیکے لگوانے سے گریز کرتے ہیں لیکن اس کے نتیج میں ایسے لوگوں سے بچوں کی صحت پر انتہائی مصر انرات مرتب ہوتے ہیں۔

دھیرے یہ غلط فہمیاں دور ہوئی اور نہ ہی لوگ ویکسی نیشن کی اہمیت سے واقف ہوئے۔ مزید جو ابنی سامنے آئین دہ ہی اس طرح تھیں مثلاً ہے اللہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہے کہا کہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب کون سائیکہ لگتا ہے یا لگوانا چاہیے۔ بہت کہا کہ شیکے لگوائے کے لیے الگوانا چاہیے۔ بہت کہا کہ شیکے لگوائے کے لیے الگوانے کے لیے ہمارے یاس وقت نہیں ہے۔ پہت کہا کہ الکوائے کے لیے ہمارے یاس وقت نہیں ہے۔ پہت کہا کہ الکوائے کے لیے ہمارے یاس وقت نہیں ہے۔ پہت کہا کہ الکوائے کے لیے ہمارے یاس وقت نہیں ہے۔ پہت کے لیے الکوائے کے لیے الکوائے کے لیے ہمارے یاس وقت نہیں ہے۔ پہت کے لیے الکوائے کی کھوڑے کیے لیے لیے کہا کہ کوئے کیے لیے کہا کہ کوئے کیے لیے کہا کہ کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کہا کہ کوئے کے لیے کہا کہ کوئے کیے کیے کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کہا کے کہا کہ کوئے کیے کیے کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کہا کہ کوئے کے کوئے کیے کہا کہ کوئے کے کہا کہ کوئے کیے کہا کہ کوئے کے کہا کہ کوئے کیے کوئے کیے کہا کہ کوئے کے کہا کہ کوئے کوئے کوئے کیے کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کہا کے کوئے کوئے کیے کہا کہ کوئے کیے کے کہا کہ کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کیے کوئے کے کیے کوئے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کیے کوئے کے کوئے کیے کیے کوئے کیے کیے کوئے کیے کوئے کے



## دہے گاروز (انے (استعمال) شوگر کا خطرہ کم کر دیتا ہے



امریکامیں ہونے والی ایک طبی شختین میں بتایا گیا ہے کہ دہی کاروزانہ استعال ذیا بیش ٹائٹ نو میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک م کر دیتا ہے۔ ہاورڈ اسکول آف بیلک ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق دہی میں شامل بیکٹیر یاف یا بیش ٹائپ بو کے خطرے میں میں شامل بیکٹیر یافزیا بیش ٹائپ بو کے خطرے میں کی لانے کی اہم کئی ٹابت ہو سکتے ہیں۔

(159)

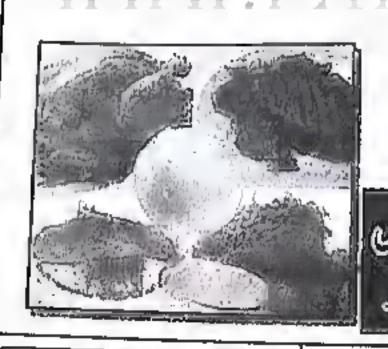

### دوئی مچهلی ای بین بین حسب ضرورت تیل رکھ (فشوده يوگرث) كراضاني تيل الگ برتن يس نكال دي

عرد، لہن (چوپ کرلیں) چار ہے بیان بلدی پاؤڈر، لال مرج پاؤڈر، زیرہ، جوسے چھ عدد، اورک ایک اپنج کا بمکرا، پانچ عدد، ادرگ (چوپ کرلیں) دھنیا یاؤڈر، گرم سالہ یاؤڈر اور نمک تیل ایک چوتھائی کپ،زیروپاؤڈر ایک چار عدو، نماٹرایک عدو (چوپ کرلیں) مرچیں اور نماٹر ڈال کرایک کپ گرم مرچ پاؤڈر آدھا چاہئے کا چیجے۔ ، ہلدی یاؤڈر ایک چاہے کا بچے ، لال مرج ایانی شامل کریں، گریوی بن جائے تو تر کیسے: مجھلی کو آٹا لگا کر دھولیس یاؤڈر تین چائے کے بچے، سفید زیرہ فش ڈال کر دھیمی آتے پر اور خشک کرلیں۔ چوپر میں ہرا دھنیا، ا يك جائے كا تھے، وحديا ياؤڈر روجائے فحك كر يكائيں-سے چیج، گرم مسالہ پاؤڈر ایک جائے کا ایک بیالے میں دہی پھینٹ کر فش زیرہ پاؤڈر، سفید مرج یاؤڈر اور تمک جھے، نمک حسب ذائقہ، چینی ایک مسالے میں شامل کرے مزید دوسے ڈالیں اور اس مکیچر کو مچھلی پر اچھی

> لرلین بیالے میں تچھل، آدھاجائے کا کے ساتھ ہروکریں۔ و اور تمک وال کر

میرینیٹ کرلیں۔

بری مرجیس، بودینه، کهن ادرک، چیکی، تیل حسب ضرورت۔ تین منٹ بیا کر چو کہے سے اتار کیں طرح لگائیں۔ سوس پین میں تیل گرم ترکیب : مجھلی دھو کر صاف سرونگ ڈش میں نکال کر چاولوں اکرمے پیاز ڈال کر فرائی کریں۔ سنہری مو جائے تو بیا ہوا مسالہ ڈال کر فرائی فش گرین مساله کریں۔ تیل الگ ہو جائے تو مچھلی کے

است ماءِ: مجھی چارہے یا بچ عدد، وہی چینی، نہن اور ادرک ڈال کر فرائی کرلیں) تین عدد، بودیند (چوپ کیا آ دھا کپ، پیاز (چوپ کرلیں) دو کریں سنہری ہوجائیں تو چوپ کی ہوئی ہوا) ایک کھانے کا چھچ الہتن کے ایک ایج کا مکرا، ہری مرجیس تین سے وال کر پائیں، تیل الگ ہوجائے توہری چاہے کا چی، نمک حسب ذا تقد، سفید

است بیاء: مجھلی (سلائس کاف لیس) سلائس مسالے پرر کھیں۔ دہی مجھینت فرائنگ پین میں تیل گرم کرے مچھلی اور داکا کاو، وہی آدھا کپ، پیاز (چوپ اکر مچھلی پر ڈالیس اور ڈھک کر وو منٹ ڈال کر در میانی آنج پر فرائی کریں گولڈن کرلیں) دو عدد ،ہرا دھنیا (چوپ کیا ایکئیں اور کپڑے سے پکڑ کر پین ہلاویں اور کرسی ہوجائے توبلیٹ میں نکالیں۔ ہوا) آدھا کپ، ہری مرجیس (چوپ درمیانی آج پر اتنی دیر نکائیس کہ تیل



الله بوقائي سرونك وش بين نكال موا) اليك كالله كالمان والدك اليك جائي كالرك اليك والنه بالمان الله موال (چوپ کی ہوئی) ایک کھانے کا چیج، آد ساجائے کا چیج ، بھائم پسی ہوئی آو ما فش نگشس ديلائيث إثابت أرم ساله ايك كهان كا جي، اچائك كا جي، ميده حسب سرورت، کھانے کے چی سفید مرت پاؤڈر آورها ایک عدور بیاز چار مدد (سلائس کاٹ اسٹسیاء: مجھلی کو اچھی طرح صاف چاہے کا چھے، مسٹر ڈپیسٹ ایک جیائے لیں)، چھوٹی الا پھی چار عدو، دہی ایک اگر کے وھولیں اور چھانی میں رکھ کر کا چیچ الال مرج پاؤڈر آرسا چائے کا کمپ، نمک حسب ذائقہ، تیل خشک کرلیں، پھر مچھل کے قلوں پر انمک، سفید مرج، کہن اور (پھینٹ کیں) دو عدو، بریز کر مبر از کیسب بیالے میں فش سلائس پر اسٹرڈ پیبٹ لگا کر آدھے کھنے کے حسب ضرورت (کو ننگ کے لیے)، اہلکاسانمک، الل مرج پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر الیے فرج میں رکھ دیں۔ اسپیھیٹی کو تمك حسب ذائقه تيل اورلهن پييه الكاكرر تھيں۔ قرائي بين المك ملے ياني ميں دس سے بارہ منت میں تیل گرم کرکے مجھلی ڈال کر بلکا ابال کر جھلنی میں چھان لیں۔ بین قلول كوملكاساختنك ميده لكاكر سنهرا

است بياء: فش فطے آدها كاو، مبده دو الله كا ياؤور آدها جائے كا جيء تيز يات كو كنگ آنل حسب سرورت.

تر کیسے ۔ فش کو چوپر ہیں ڈال کر فرانی کرلیں اور پلیٹ میں نکال لیں۔ ایس ایک کھانے کا چیج کو کنگ آئل پیں لیں۔ پیالے میں فش، میدد، اسوی پین میں تیل گرم کریں اور اس میں ایک کھائے کا چھے میدہ ڈوال کو منك الله مرج يادور، مسرفي يته في المايكي ، ثابت حرم مساله، ثابت مجمو نيس، الجهي طرح مجمن جائے اور يريد كرمبر اور سقيدمر إلازر ذال كر الال مرجيس الهن اورك اور تيزيات اخوشبو آتے كے تو چو ليے سے الحجيمي طرح بمس كري سن المحي شيب إذال كربهونين مساله فرائي موجائ توبياز اتاركين مرك اور كاني مرج ذال كر ڈال کر بھونیں، بلکاسا بھون کر نمک، دہی اہلی آنتے پر ایک سے دومنٹ بکائیں پھر كراي مين تيل كرم كرك نكس كو اور فرائي فش ذالين، ذهك كريائج منك اس نين ابلي موتى اسبيكهي ملالين . انٹے میں ڈپ کریں پھے ہریا کر مبرالگا در میانی آئے پر پھائیں، کپڑے سے پکڑ کر فرائنگ پین یا توسے پر ایک سے دو كر در مياني آئے پر كرم تيل ميل فرائي دينى كو بلالين، تيل الگ ہوجائے تو كھانے كے چيج كو كنگ آئل كو ايك

استشیاء: مجھل کے تقلے آدھا کلو، فرائی کرلیں۔ المسيكي عين 200 گرام، نمك حسب پريزنسفين: پليفريس السيگھية

چی، برید کرمبر آدها کب، اندے اوها کب

حسب ضرورت -میں نکشن بنالیں۔

کریں، سنہری ہوجائے نو کئی جیر بر سرونگ ڈش میں نکال کر سروکریں۔ سے دو منٹ گرم کریں جھلی کے نكال كرر تحيس، سرونگ پايت بين نكال ف**ت نوذ لز** کر کیچپ کے ساتھ سرو کریں۔

بنگالی فش استو

إيسشياء: فش سلائس ايك كلو، لال إذا كفته، نهبن بيها مواايك كلهاني كيميلا كرر تحيين، اس يربين فرائي مجهلي مِرجَ بِإِوَدْرِ اللَّهِ عِلْمَةِ كَا بِيْجِي، لَهِنَ أَمَاثِر كَا بِيسِتْ اللَّهِ بِيالَى ، كَالْ مِرجَ لِيك أركه كر اجوائن اور تفائم جهزك كر پیسٹ ایک جائے کا پیچ، ثابت لال ہوئی ایک جائے کا چیج، مسٹرڈ پیسٹ اس صحت بخش ڈش کامزہ کیں۔ مرچیں دس عدد، لبس (چوپ کیا ایک چاہے کا چیج، سفید مرچ کیلی ہوئی

### كابير بوراعمل متظم انداز کھٹرا کرنے میں سریوں کے انتخاب نے ا جیسے کسی عمارت کو ہ میں ہوتا ہے مگر اس میں عام صحت کی در نشکی کا خاصا عمل د خل ہے۔اگر عام صحت ٹھیک نہ ہو مثلاً متوازن پھر انہیں شیمنٹ اور بجری کی مدوسے مضبوط کرویا غذانه لي جاتي جو، ہار مونز ڈسٹر ب ہوں تو اس صورت جاتا ہے بالکل اسی طرح ہڑیاں جسم کا ڈھانچہ بناتی ہیں میں نتی بڈیاں بننے کا عمل آہت اور محتم ہونے کا عمل اور بون کی کرسٹل اسے مضبوط کرتی ہے۔ اسے، تیز ہوجا تاہے۔اگر کسی شخص میں تھائی رائیڈ کا مسکلہ یا ہائیڈروکسی لیبیاٹائٹ Hydroxyapatitle سہتے کوئی خاتون بار بار حاملہ ہو رہی ہو تو سیر عمل تمیں سے ہیں۔ان میں تحلیثیم اور فاسفیٹ موجو دہو تاہے۔ پینینیس سال کی عمر تک چنجنے سے قبل ہی متاثر ہو سکتا سى تومولود يج بين بديون كى تشوه تما، لسبائى اور ہے۔اس دورانے میں بڑیوں میں توٹ مجھوٹ کا عمل چوڑائی دونوں طرح سے ہوتی ہے لیتی وہ بڑھتی اور تھوڑاسا نیز ہوجا تاہے اور جب خواتین پینتالیس سے مسلتی ہیں۔ عام طور پر لڑ کیوں میں چودہ اور لڑ کول یجاس سال کی عمر تک پہنچی ہے تومینو یاز آجا تا ہے۔ میں اٹھارہ سال کی عمر میں پیچنگی آ جاتی ہے۔ اس وفت مینوپازہڈیوں کے گھلاؤ کا درد كہاجاتا ہے كدان كابون ماس تقريباً مكمل ہو كيا ہے-. خواتین میں جب مینوباز کا عرصه شروع دونوں اصناف میں ہڈیوں کی پیچنگی تنیس سال کی عمر . موجائے تو جسم میں ایسٹروجن اور بتک قائم رہتی ہے اس کے بعد ری موڈلنگ کا دور پروجیسٹرون کا عمل رک جاتا ہے۔ شروع ہوجاتا ہے۔ اس میں پرانی اس عرصے میں آسٹیو کلاسٹ کی ہڑیوں کے حصے قدرتی طور پر کار کردگی براھ جاتی ہے اور آسٹیو ٹو منے اور بتی بدیوں کے جھے بلاست زیادہ تیز رفتاری سے ان جگہوں کو پڑ کرتے ہیں۔ نی ال ہونے لگتا ہے۔ ہمارے جسم بثریاں بنتے والے سیل کو Osteoblast اور میں سالانہ ضائع ہونے والی پرانی ہڑیوں کو ختم کرنے والے سیل کو بديون كاتناسب تقريباً 224 فيصد Osteoclast کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ہے۔ بعض افراد میں میہ شرح آبیک ور میان Osteocytes ہوئے ہیں جو میچور فیصد بھی ہوتی ہے۔عام الفاظ میں بیہ سیل کہلاتے ہیں۔جسم جب ری موڈلنگ کے عمل کہا جاسکتا ہے کہ تمیں سے پینتیں سے گزرتا ہے تو آسٹیوبلسٹ سیل کی تعداد براہ جاتی ہے جس سے نئ بدیاں بنے کاعمل میز اور آسٹیو سال تك رئ موڈلنگ كاعمل متوازلة WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY FOR PAKISHAN RSPK PAKSOCIETY COM

المسهدية التي شالون كو النازياز أمّا أشار موية دو سال ووعالي الزلي الجماري أوست الزي كروائي أو لكه اس مر من سيمه علان كافترين بإن برك الاربول أالسر، فالج

اور دل کے امرائش سته زياده اوتا ہے البذا ادائل عمری ہی میں اینالا کئی۔ اسٹاکل معرّمت بينش بناتيں۔ ماہرین صرحت کا کہنا ہے کہ تمانیم، وٹامن ڈی اور ورزش تنیول ارا کین مل کر بڈنوں کو مشیورا اور

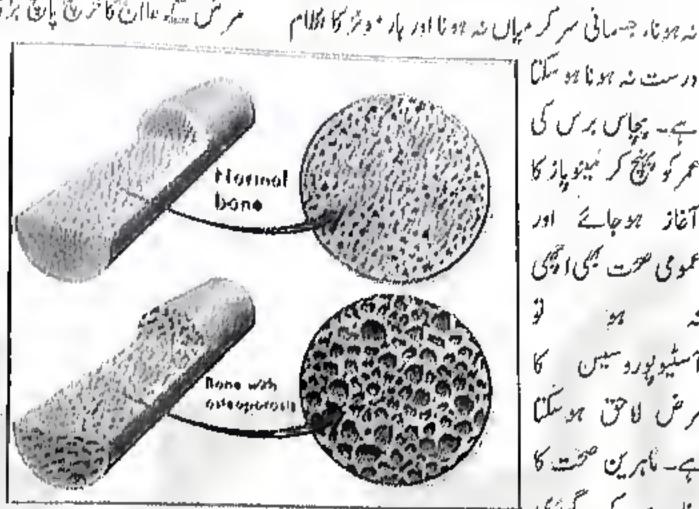

کہنا ہے کہ گوری ر نگلت والے افراد اسٹیوبوروسیس میں جلد مبتلا ہوستے ہیں پیعنی افریقیوں کی نسبت امر بکیوں میں سے مرض بلند شرح میں پایاجا تاہے۔

مال من المراس المراس المراس المرام المرام المرام المرام المال

ہے۔ انس افراد میں ہے شرع جھ فاسد کی اوسال ہے۔

جس کی وجوہ میں غیر منوازن غزار عمومی سوسول کا انجہا

درست نه جونا يو سكن

ہے۔ بچاک برک کی

مركو الله كالمرازكا

آغاز بوجائے اور

عمو می عوست میمی او تیمی

آسٹیو پوروسیس کا

مرض لاحق هوسكتا

ہے۔ ناہرین صحبت کا

ياكستاني خواتين مين بيه مرض بهت عام جوتا جارما ہے جس کی بنیادی وجوہ میں متوازن غذا کی عدم فراہمی اور جسمانی سر گرمیوں کا فقندان بٹامل ہیں۔ اس مرض ہے بینے کے لیے سب سے پہلے تو ڈائٹنگ كاتصور بدليے وبلا پتلا نظر آنے كے شوق ميں وودھ ادر پر د ثین کااستعال ختم نه کیاجائے۔ مت**وازن غذا اور** جسمانی ورزش پر خاص توجه وی جائے تا که مرض میں میتلا ہونے کے امکانات معدوم ہوسکیں۔اواکل عمری ہی میں وووھ وہی اور پنیر کا استعمال کیا جائے۔ متخرک اور فعال زندگی کے کیے ورزش بہت

توانا كرية إلى- أكر بركين مين ان تنبول اجزاء كے بالہمی رورا کو یقینی بنا لیا جائے لیعنی بیجے ورزش میمی کر میں، وودرہ مجھی میکیں اور وٹامن ڈی سے بھر پور غذائیں میمی استغال کرتے رہیں نو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے جوڑوں میں درو کی شکایت ہو یا ان کی ہڑیاں چوے برداشت نہ کر سکیں۔

اوسٹیوبوروسیس (ہربوں کی بھربھراہٹ) کی بیاری ہے بڑی خاموشی ہے سر ایت کرتی جاتی ہے اور ہزیاں تھلتی چلی جاتی ہیں۔ اوسٹیو آر نھرائٹس تھی تحیکتیم اور و ٹامن ڈی کی وافر مقدار نہ سکنے کی وہ ہے بر پکرتی ہے۔

تحلیثیم کیاہے... ؟ یہ ایسا معدنی جزوہے جس کا ننانوے فیصد حصہ اعصناء ہڈ بوں اور داننوں کے لیے



WWW.PAKSOCIETولا کار آجزاء پرہے۔متوازن غذاہے قدرتی ذرائع کے غذائی ہدایات۔

ورزش،الیی غذا کا استعال جس میں تمیلتیم اور وٹامن

💠 .... بالا فَى تَكَالِمُ مِوتَ دوده اور عم حَكِمَا فَى واللهِ دودھ میں تحیاتیم کی مقدار ایک برابر ہوتی ہے۔

 وٹامن ڈی مجھلے سے حکر سے تیل میں تہمی پایا جاتا ہے اور گولیوں کی شکل میں لیاجا سکتا ہے۔

ینچے دیے گئے چارٹ کی مردسے آپ ابتی غذامین عیلتیم کی مقدار کو مناسب حد تک بورا کرسکتے ہیں۔ غذا اور كيلشيم كي مقدار

سخت پنیر 30 گرام، ایک گلاس دودھ 150 ملی گرام، دہی 125 گرام، زم پنیر کا حصہ 30 گرام، تازہ پنیر 75گرام، بری سبزیال 150 گرام، آلو 100 گرام، گوشت 150 گرام، مچھلی 120 گرام، بریڈاسٹک۔100 گرام۔

چنداهم نکات یاد رکھیے... نمک، سرخ گوشت اور کافی کازیادہ استعال مباشیم کی تمی کاباعث بتاہے۔ کیلشیم کے غذائی ذرائع دوده، برو کلی، سارؤین اور سالمن محیلی، مرک

واليكے ميوہ جات۔

أكر آب ان غذاؤں كواستنعال نيه كرسكيس تو ڈاكٹر لڑ کمیاں 18-11 برس پانچے سوسے سات سوملی حرام کی تجویز پر اضافی کیلئیم بہتر ہے کہ وٹامن ڈی کے ساتھ يومنيه، مال بغنے والی خواتین 1200-1000 کیس تاہم اس دوران سگریت توشی اور کافی کا استعمال نقصان ده ہو گا۔

مطابق میکشیم کا بڑا حصہ وستیاب ہوجاتا ہے۔ ڈیری مرکز کے کسی جسے میں آپ اس مرض اور اس مصنوعات اس معدنی جزو کا بنیادی عضر ہے۔ تاہم کے خطرات کو روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے روز مرہ ماہرین غذائیت فل کریم مصنوعات سے پر جیز کی تلقین کے معمولات میں چند تبدیلیاں لانا ہوں گی- مناسب كرية بيں۔ ايسے افراد جو نمك اور حيواني پروثين كا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے جسم میں تعیشیم کم ڈی کی مناسب مقدار شامل او-ہوجاتا ہے۔

> وٹامن ڈی کا بہترین قدرتی ذریعہ دھوپ ہی ہے۔ عمركے چاليسويں عشرے تك جينجتے جينچتے بيشتر خواتين اوسٹیوبوروسیس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر صرف دس منت تک روزانه گردن، کبنی، گفت یا شخ پر بالواسطه طور پر مجھی دھوپ سکے تو مجھی انہیں وٹامن ڈی ک مخصوص مقدار حاصل ہو جاتی ہے تا اہم وٹامن ڈی سے بھر بور غذاؤں كا استعال ميلشم كے ساتھ كيا جائے تو ونوں اجراء کا انجذاب یقین ہوجا تاہے۔

ویل میں WHO کی مختص کردہ یومیہ مقدار کا · جارث شائع كياجار مائي-

عمروں کے گروپ اور کیلشیم يوميه خوراك كاپيمانه

بالغ افراد مرون پیاں برس کی عمر جار سوسے يا ي سوملي كرام يوميه، بالغ افراد خواتين . . يجاس برس کی عمر چار سوسے پانچ سوملی گرام پومبیہ، 3-1 برس کے بیچے چار سوسے پانچے سو ملی گرام یومیہ ، لڑ کے 11-18 برس پانچ سوسے سات سوملی گرام نومیہ، ملی حمرام بومبیر-

اوسٹیو بوروسیس کے مریضوں کے لیے

### عمده صحت کا در یعه

غذاؤل فاسك فوذ اور سفيد

آئے کا استعمال عام ہو گیا ہے جس کے باعث موٹایا غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فرد کے لیے [ 0 ] . روزانه ریشے (فائبر) کی ایک خاص مقدار ضروری ہے۔

فأئبر كاما قاعده استعمال جمين كثي امرض يسه محفوظ ر کھتا ہے۔ اس میں قبض دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فا تبریزی عمر کی سے آئتوں کی کار کردگی کو بہتر رکھتے ہیں۔ فائبر اینے سے کئ گنا زیادہ یانی جذب کرکے بڑی ا نت کو سیلے کیڑے کی طرح نم اور گیلا رکھ کر اجابت کو سخت نہیں ہونے ویتے۔ اگر قبض ہو بھی جائے تو دلیہ، بغير چينے آئے كى رونى، براؤن جاول ، چل، پيال، بي دار سبزیاں کھانے سے قدرتی علاج ممکن ہے۔ کیونکہ فائبر کی وجہ سے فضلہ زیادہ عرصے تک اس آنت میں شین رکتا۔ ابن کے علاوہ میہ زہر ملے مواد اور رطوبت کو سمیٹ کر

خارج کرویتاہے۔

غذا میں فائبر جنتا زیادہ ہوتا ہے استعانیہ

سیلور برکی تعداد اتن کم ہوتی ہے۔ اس سے پیف جلدی مھرنے کا احساس ہوتا ہے۔ ہاضے کے نظام میں رکاوٹ تھی نہیں بتا، چو نکہ غذائی فائبر کو چبانے میں زیادہ وفتت لگتاہے اس وجہ ہے کھانا بھی کم کھایاجا تاہے۔

غذائی فائبرے خون میں کولیسٹرول کی سطح تم رہتی ہے اس طرح امر اض قلب کا خطرہ بھی کم رہتاہے۔ كوليسرول كى سطح ير توسے قيصد سے زيادہ سيكولوس،

والے فائبر کاکوئی اٹر نہیں ہوتا، لیکن ياني مين حل پذير ريشون مثلاً مچلوں میں پائے جانے والے

ریشے، جی اور گاجر سے فاتبر سے کولیسٹرول کی سکے میں اور دیگر عارضے شدت اختیار کر رہے ہیں۔ 🔾 🐧 نمایاں کی ہوتی ہے۔اس فائبر کی غذا میں موجود گی ہے۔ ا کا کا کا کا کا استوں میں کولیسٹرول جذب ہونے کی شرحتم اور اخراج کی شرح براہ حاتی ہے۔

ویا بھیں کے مریض جو اپنی غذاؤں میں فائبر شامل کرتے ہیں انہیں انسولین تم مقدار میں لینی پڑتی ہے۔ گو یافا ہمر کی وجہ ہے وہ خون میں شکر کی سطح تم ر کھ کر اپنے مرض پر قابو پ<u>اسکتے ہیں۔ ایک اہم اور یقینی وج</u>ہ ریہ مجی ہے کہ جب نشاہتے وار اشیاء فائبر کے ساتھ کھائی جاتی ہیں توان سے خون کی شکر کی سطح اتنی ٹیمیں بڑھتی جتنی فالبرك بغير كهائي جانے والے كاربوبائيدرييس (نشاہتے دار) سے بڑھتی ہے۔

ا تنوں کے فعل کوچست رکھنے کے لیے روزانہ پیچیس ہے پیچاس گرام فائبر کی مقدار مناسب بتائی جاتی ہے۔ تازه کھل اور پچی و کی سبزیاں غذا میں شامل رکھ کر

فائبر کی ضرورت پوری کی جاسکتی ہے۔۔ المحمل مثلاً سيب، امرود، چيکو بغير چھلے

کھانے جا ہیں۔

ہارے ہاں سفید آئے کے پر اٹھوں، چیاتیوں اور تندروی روٹیوں کا استعال بڑھ رہاہے۔

ليه بات بميشه بيش نظر ره كدان روثوب ميس فائيم کی مقدارنہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔



سر دیوں کے موسم میں نمک است کے موسم میں جسم م یر خارش ہو کر ددوڑے [ یرخاتے ہیں۔ 100 کرام یتے ہیں 594 حرارے

(کیلوریز) ہوتے ہیں۔

للّه ہوئے سے کھانے کا مزہ ہی چھ اور ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ جسم میں کولیسٹرول کی يستے منہ كا ذاكفتہ تبديل [ کرنے کی غرض سے سطح کو کم کرتا ہے استعال کرتے ہیں، تاہم

ان کی غذائی و دوائی افاویت تھی بہت زیادہ ہے۔

یستے میں وٹامن کی بایا جاتا ہے، اس کے علاوہ تميكشيم اور بيوناشيم تهمى الجهى خاصى مقدار بين ہوت ہیں۔ خوش والقد ہونے کے باعث پستے کو مٹھائیوں میں مجھی استعمال کمیاجاتا ہے۔طب مشرقی کے مطابق یہ حرادت غریزی پیدا کر تا ہے۔ اعصائے رئین (دل، جگراور دماغ) اور معدے کے لیے مفید ہے۔ پستہ حافظے اور وماغ کو طاقت ویتا ہے۔ جسم کو فربہ كراتايه\_ معدے اور گردول كو تقويت بخشاہے۔ جسمانی قوت کو بڑھا تاہے۔ جگر کے سدوں کے لیے مقیدے اور خون کوصاف کر تاہے۔ کھائبی بین مفید ہے۔ بلغم کو وور کر تاہے۔

يست كا استعال حد اعتدال

ا یک حالیہ شخفیق کے مطابق ماہرین طب و صحت کا کہنا ہے کہ بستہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو سم كرنے كے ساتھ ساتھ خون كے تھكے (كلاوٹ) ختم كرتاہے اور شريانوں كے سكڑنے اور نتگ ہونے كے عمل کو تھی رو کتا ہے۔ مٹھی بھر پیستے روزانہ کھانے سے امراض تلب کے خطرے سے کافی حد تک محفوظ رباجا سكناہے\_

ماہرین نے ایک گروپ کو روزاند تقریباً نوے گرام بستے کھلائے۔ایک ماہ کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے مجنوعی کولیسٹرول میں 8.4 فیصد کی واقع ہو گئی، جبکه مصر صحبت کولیسٹرول تھی تم ہوا۔ جن غذاؤل میں بستہ شامل کیا جاتا ہے ان غذاؤں کے استعال كرنے والول ميں مفيد صحت كوليسترول كے مقالم میں مصر صحت کولیسٹرول کی مقدار کم رہتی ہے جس سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ بیرمیوہ انسانی جسم کو امراض سے محفوظ رکھنے میں معاون ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنإتاسير

يست ميل بهبت براي مقدار ميل مانع تكسيد اجزاءيائي عجائة بين،جوعام طور پر گہری کی سبز پتوں والی سبزيول مين سوتي بين-







یانی کو پینے سے پہلے جراثیم اور گردو غبار سے پاک کرلینا ضروری ہے...

یانی کو صرف دیکھنے سے بیہ اندازہ نہیں ہو تا کہ یانی بے ضرر ہے کہ نہیں ، بعض لوگ سیجھنے ہیں کہ

سلسلہ منڈزلع ہو جائے۔ آلودہ پانی ست وباعیں میں بلتی ہیں۔ منرورت اس بات کی ہے۔ کہ او کوں میں شعور



بہناہوا تمام صاف پائی اسے بینے کے لیے بے دولر ہے۔ یہ بات ہمیشہ در ست نہیں ہوتی کہ مرض پیدا کرنے اور اللہ والے جرائیم، تیزی اور سے بہنے والے پائی میں اور کھنہر سے ہوئے پائی کے کھنہر سے ہوئے پائی کے کھنہر سے ہوئے پائی کے تالا ہوں میں مجھی۔ پہاڑیوں میں مجھی۔ پہاڑیوں سے پھوٹے

والے خوبصورت چشموں کا پانی، صاف بے رنگ، نظر آنے کے

صاف جبر المستان اور میعادی بخار کے جراشیم نے آلودہ الودہ المور میتادی بخار کے جراشیم نے آلودہ المورسان ہوسان ہے، خصوصاً اگر چشمول والے علاقہ میں لوگوں کی آمدور فت مجھی ہے۔

بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلاً طوفانی بار شوں، زلزلوں باسمندری طوفان کے دوران جب فراہمی آب کی صاف نالیاں اور نکائی آب کی گندی نالیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے گڈیڈ ہو جائیں اور عندے نالیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے گڈیڈ ہو جائیں اور عندے نالے اہل پڑیں، نیتجناصاف یانی کی فراہمی کا

پیدا ہو کہ پینے کا پاک صاف پانی محمد زین حنیف ان کا حق ہے۔

پینے کے پانی کو صاف کرنے اور انتہائی ہے ضرر بنانے کاسب سے آسان مرقع طرابقہ سے کہ اس بنانے کاسب سے آسان مرقع طرابقہ سے کہ اس بانی کو اچھی طرح ابالا جائے اور بورے تین سے سات منٹ تک ایلنے ویں، بھر اس کو ڈھک کر شھنڈا ہونے ویں، جب تک ریاستعال میں نہ آئے، اس کو محفوظ رکھیں۔

۔ جب سی کو پانی اہال کر پینے کامشورہ دیاجا تاہے تو بالعموم میہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پانی کو اہال کر پینا

## پانی مسیں کلورین کی موجود گی دانتوں کے لیے بہرست مفسید ہے۔

طویل عمل ہے گریہ بات یاد رہیں کہ پیان فیمد باریاں آلودہ پانی کے پینے سے موتی ہیں۔ فلورین کی اہمیت

تحقیق سے بہات سامنے آئی ہے کہ وانتوں کی مناسب نشوہ نما اور صحت کے لیے فلورین عضر کی ایک قلیل مقدارہ جسم کی بافتوں (کشوز) میں ہونا ضروری ہے۔ اس ضمن میں ان علاقوں کے باشندوں کا تقابلی مطابعہ کیا گیاہے، جہاں کی آب رسانی میں کافی قدرتی فلورین موجودہ ہو اور جہاں بالکل موجودہ خبیں۔ جن آبادیوں میں، فلورین کی کافی مقدار موجودہ وہاں کے بچوں میں دانتوں کی ہوسیدگی کا موجودہ وہاں کے بچوں میں دانتوں کی ہوسیدگی کا آبادیوں میں فلورین کی کافی مقدار آبادیوں میں موجودہ بیاں کی موجودہ وہیں مام و نشان خبیں مانا ہے، اس کے برعس جہاں کی معلوم ہو بچی ہے کہ قدرتی طور پر یانی میں موجود فلورین کا استعال ضرورت سے دیادہ ہوجائے تو کوئی معلوم ہو بچی ہے کہ قدرتی طور پر یانی میں موجود فلورین کا استعال ضرورت سے دیادہ ہوجائے تو کوئی معلوم ہو بی بیجاء صرف دانتوں پر نشان پڑ جاتا فاص ضرر نہیں پہنچاء صرف دانتوں پر نشان پڑ جاتا خاص ضرر نہیں پہنچاء صرف دانتوں پر نشان پڑ جاتا

مندر جربالا مخص سے بیہ فائدہ ہوا ہے کہ جن علاقوں کے گھریلو استعال کے بائی میں فلورین کی قدرتی کی عدرتی کی ہے، وہاں فلورین کو بائی میں شامل کرویا جاتا ہے اور بیہ مقدار انتہائی قلیل ہے، یعنی بانی کے ایک ملین حصول میں ایک حصہ فلورین۔

انقشان دہ شین ہوتی ہے کے اپلی بین فلوری کی میں ایوڈین کی میں ایوڈین کی غذائی قلت ہوتی ہے، جس طرح بعض علاقوں میں ایوڈین کی غذائی قلت ہوتی ہے، جیسے کہ سمندر سے دور پہاڑی علاقے، وہاں اس کی کی وجہ سے گردن کی رسولی عام ہے۔اگران علاقوں میں استعمال کردی کی جانے والے شمک میں آبوڈین شامل کردی جائے، جیسا کہ ہر ترقی یافتہ ملک میں قاعدہ ہے، تو جائے، جیسا کہ ہر ترقی یافتہ ملک میں قاعدہ ہے، تو گردن کی رسولی کا سدباب ہوجائے گا۔ ان دونوں صور توں میں جو مرکبات استعمال ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی معمولی اور کم مقدار میں ہوتے ہیں اس مقدار میں ہوتے ہیں۔ دہ میں زہر کے اثرات پیدائیں ہوسکتے۔

گھر بلو پانی میں فلورین کی شمولیت کے بارے میں دو قائے افذ کیے جاسے ہیں۔ اول بید کہ گھر بلو پانی میں فلورین کی شکل میں موجودگی ( بھماب ایک میں موجودگی ( بھماب ایک حصے فلورین فی ایک ملین صفے پانی) سے دانتوں کی بوسیدگی میں تقریباً سنز فیصد کی ہوجاتی ہے۔ دوم یہ کہ گھر بلو پانی میں فلورین کی موجودگی سے اس پانی کے کہ گھر بلو پانی میں فلورین کی موجودگی سے اس پانی کو پینے والوں کی صحت پر کوئی مصر انزان رونما میں ہوئے۔





LA BURG



آپ کو صحت مندر گھتی ہے۔ بیماریوں کو صحت مندر گھتی ہے۔ بیماریوں کو صحت مندر گھتی ہے۔ کو صحت مندر گھتی ہے۔

لوگوں کے لیے جواسیے موٹا ہے سے نجات چاہتے ہیں يا پھرخود کوجسمانی طور پر قابل رشک بنانا چاہتے ہیں۔ ایک عام صحت مند فرد چهل قدمی، باغبانی، تیرا کی یا سائیکلنگ وغیرہ سے خود کو صحت مند رکھ

و نیا تھر کے طبی ماہرین صحت مند رہنے اور. باريول سے بچنے كے ليے ورزش پر زور دے رہے ہیں۔ان ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید دور میں انسان کو مسمی آسانیاں توملی ہیں لیکن ان سہولتوں نے انسان ک

صحت کو بھی خطرے میں ڈال دیاہے۔

ماہرین کہتے ہیں کہ ورزش ند صرف موٹا ہے سے شجائت ولاتی ہے بلکہ عمر کے ہر جھے میں حتی کہ بر ما ہے میں تھی انسان کو صحت مندر کھتی ہے۔ ورزش کئی امکانی بیار بول سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور عمر رسیدگی کے نقصانات کم کرتی ہے۔ با قاعدہ ورزش كرنے والے لوگ عمر كے ہر حصے ميں ايت ہم عمروں سے بہتر زندگی گزارتے ہیں۔

آپ نے مجھی غور کیا ہے کہ بچے ہر وقت کھیلتے کووتے رہتے ہیں اور مجھی چین سے نہیں بیٹھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف توانا دکھائی وسیتے ہیں بلکہ تتدرست مجھی رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر بھی بیجے سست یر جاتے ہیں کھیلنے کو دنے کی عادت جاتی رہتی ہے اور

اس بنا پر اپنی فرحت اور تازگی کھو ویتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر بڑھاپا

خود طاری کرتاہے۔جس طرح کسی مشین کو استعال سرتے ہیں تووہ چلتی رہتی ہے لیکن جب بند کرویں تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اس طرح جب تک انسان چلتا پھر تارہتا ہے تندرست رہتا ہے اور جیسے ى اينے آب كو دُهيلا چور تاب تو بوزها موجا تا ہے۔ ورزش کے لیے رہنمائی ضروری ہے خصوصاً ان



سکتا ہے کیکن ضروری ہے کہ ورزش کو وقتی طور پر نہ اپنایاجائے، چیل قدمی تھی شروع کی جائے تو معالج یا تربیت یافتہ مخض کے مشورے سے۔ابیا کھی ہو تاہے کہ لوگ ادھیر عمری میں معالج کے مشورے سے چهل قدمی شروع کرتے ہیں اور ابتداء ہی میں انتہائی

فاصلہ طے کرکے نہ صرف خود کو اظہر عباس میں اللہ پیدل نہ چلنے کی مقال کیتے ہیں بلکہ پیدل نہ چلنے کی

عادت کے باعث اپنے پیروں کو اکر الیتے ہیں۔ مقیجہ لکاتا ہے کہ وہ ورزش سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ ورزش بميشه مرحله وارشروع كرني جاييها اكرمعالج نصف گھنٹے روز چہل قدمی کامشورہ دے تواس پر عمل ضرور كرين ليكن اس چېل قدمي كو مشقت نديناسيك بلكه ذئن كوبلكا يجلكار كدكر چبل قدمي سيے لطف اندوز

Copied From W&2015

ہوں۔ ضروری بنین کہ آپ پہلے ہی دن تصف گھنے چہل قدمی کریں۔ اگر آپ پہندرہ سے ہیں منٹ میں نکان محسوس کرنے لگیں تو چہل قدمی کا سلسلہ بند کر دیں۔ نئے ورزش کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی ورزش کا وقت بڑھائیں۔

ماہرین کا کہناہے کہ اگر آپ ورزش کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائی تواس سے نہ صرف آپ مندرست و توانا رہیں گے بلکہ کسی قسم کے جسمانی نقصان کا احمال بھی نہیں رہے گا۔

بن براؤں کی جانب جھیں اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگائیں۔ پھر سیدھے کھڑے ہوں اور بائیں طرف بید عمل وہر ائیں۔ خیال رہے کہ دونوں کھنے نہ مڑیں اور کہنیاں بھی نہ مڑنے پائیں۔ ہاتھوں کی مشیلیوں کوزمین پر لگانے کی کوشش کریں۔

بی ... عمواخوا تین کو بڑھے ہوئے پیٹ کے بہت

سے مسائل در پیش ہوتے ہیں اور وہ اس سے نجات

کے لیے طرح طرح کے ٹو کئے استعال کرتی رہتی

ہیں۔الیی خوا تین کوچاہے کہ زمین پربائیں طرف کی

کروٹ پر لیٹ جائیں اور اپنا وزن بائیں کہنی پر ڈال
لیں۔ اپنا دایاں گھٹنا پیٹ کے ساتھ لگائیں اور اب

بائیں ٹانگ کو اٹھا کر سیدھا کریں۔ جہال تک ہوسکے
اپنادایاں ہاتھ بھی وائیں ٹانگ کی طرف سینے سے

مل ایک سائیڈ پر تین مرتبہ دہرائیں پھر دوسری
طرف بھی یہی عمل کریں۔

بائیں طرف لیٹ کر اپناوزن بائیں کہنی پر ڈالیں اور دائیں ٹانگ اور دایاں ہاتھ دونوں اوپر کی طرف افغائیں اور کھنچاؤ محسوس کریں بھر دائیں طرف کی کروٹ پر لیٹ کر ہائیں ٹانگ اور ہاتھ اوپر اٹھائیں۔

ر بین پر بالیک پیرها لیکیل کو اندر کی طرف مین کر اندار کی طرف مین کر باتھوں پر رخصیں اور ٹائلوں کو اندر کی طرف مین کر کر انگوٹ کو اندر کی طرف مینوں انگوٹھوں پر نوازن قائم کریں۔زبین سے صرف کہنیوں سے بازواور باؤل کی انگلیال جھونی جائیس۔

بی ... به ورزش رانوں اور بیب کے لیے نہایت مفید ہے۔ زمین پر سیدھی لیشیں، کمر کو ہاتھوں پر مفید ہے۔ زمین پر سیدھی لیشیں، کمر کو ہاتھوں پر رکھیں اور اپنا سارا جسم اوپر کو اٹھالیں۔ صرف کندھے زمین کو چھو تیں۔ بائیں ٹانگ کو سیدھا رکھیں اور دائیں ٹانگ کو موڑ کر بیٹ تک لائیں اور باؤل کا رخ بائیں ٹانگ کے موڑ کر بیٹ تک لائیں اور باؤل کا رخ بائیں ٹانگ کے موڑ کر بیٹ تک لائیں اور باؤل کا رخ بائیں ٹانگ کے ماتھ بھی یہی عمل دو ہر ائیں۔ اسی طرح وسری ٹانگ کے ماتھ بھی یہی عمل دو ہر ائیں۔

یہ ورزش کمر، بازواور رانوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگرچہ ذرا ہی مشکل ہے لیکن کرتے رہے ہے اگر چہ ذرا ہی مشکل ہے لیکن کرتے رہے ہے اگر چہ فاق ہوجائیں گی۔ دونوں ٹائٹیس فاصلے پر رکھ کر زمین پرلیٹ جائیں ۔ بایاں بازوسر کے اوپر لے جا کر دائیں طرف کو مزجائیں کہ کمر میں تھنجاؤ محسوس ہو۔ پھر دوسر ایازواو پر لاکر بائیں طرف مڑجائیں۔

پشھوں کے لیے نہایت مفید ورزش

یہ ورزش ہین کے پھوں کے لیے نہایت مفید

ہے۔اس کے لیے پہلے لیٹ جائیں پھر ہاتھ اور پاؤں
دونوں کو تھیجتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ پاؤں

کے انگو شے اور ہاتھوں کی انگیوں کو ایک ہی رخ کی
طرف تھیجیں۔ دو سینڈ تک رکیں پھر لیٹ جائیں
اب دوہارہ رکیں ہیلے ہائی طرف کوشش کریں پھر
دائیں طرف کریں۔ بہلے ہائی طرف کوشش کریں پھر

ابنی بائیں طرف پر کیٹیں، سراور کندھوں کو سیدھا رکھیں۔ایپنے جسم کاوزن بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ہاتھ کو





### WWW.PAKSOCIET

انسانی جسم بظاہر ایک ساوہ سی چیز ہے مگر اس کے اندر ایک کا مُنات چپی ہو کی ہے۔ بول توبوراجهم ایک قدرتی نظام کاپابند ہے مگر ہر مسنو کا ایک اپنایا تاعدہ واستے نظام مجھی ہے۔ ہر نظام ایک نہایت ہی جیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مر بوط ہے۔

"جسم کے عجائبات" کے عنوان سے تھ علی سید صاحب کی مختیق کتاب سے انسانی جسم کے اعصناء کی کہانی ان کی اپنی زبانی قار تین کی و کچیلی کے لیے محمد على سياد ہر ماہ شائع کی جارہی ہے۔



ب سنسس کے زماسند کوباہلیت مسیں مجھے ایک تطعی ناکارہ چسینر سسمجھا حسیاتا تھے۔ پھسسر وقبہ ہیں بدلا اور مسیس مسید یکل ریسسرج گا سے اہم موضوع بن گسیا۔ اسید سیائشس دانوں کا خسیال ہے کہ مسیں الرجی، کسینمر، جوڑوں کی بیساری، بڑھتی ہوئی عمسر کے اثراست اور کئی ووسسرے امسسراض کے حناتے مسين مكسنه طور يربراانهم كردار اداكر سكتا جول-

ٹانسلز، کیف نوڈیکز (Lymph Nodule) اور ایڈی نوائڈز (Adenoids) سے سب آپ کے لمفیشک نظام(Lymphytic System) کا حصہ ہیں۔انہیں آپ ساوہ زبان میں جسم کی اندرونی چیک پوسٹیں، سر عدی چھاؤنیاں یا پولیس چو کیاں تھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ چیک ہوسٹیں زیادہ تر آپ کی حرون، دونوں بغلوں اور پیٹ اور ران کے ج کے در میان واقع ہیں۔ انہیں لمف گلینڈز کہاجا تاہے اور میہ باریک باریک نالیوں کی مدد سے جسم کے وفاعی نظام سے

(گزمشته سے پیوسته)

جسم کے اس سجیدہ نظام کو ہر وقت فعال و متحرک رکھنے ہے لیے میں (لیعنی آپ کا تھائی مس) اس نوج کے مختلف''یو نٹوں اور چھاونیوں'' مثلاً آپ کی تلی(Spleen) کمف تو ڈیولز، پڑیوں کے گورے، ایڈی توائڈ (Adenoids)، ٹانسلز (Tonsils) مكند طور ير آب كے ايند كس اور آنتوں كے بعض حصول سے مسلسل رابطے میں رہتا ہوں اور انہیں ضروری مدد فراہم کر تار ہتا ہوں۔



الربوط رہتے ہیں۔ SOCIETY کے ایس تھے جب آپ پیدا ہو تے اور اللہ الا

خلیے تازہ بھرتی ہونے والے رنگروٹوں کی طرح تھے جنہیں ابھی ڈرل کرنے کا بھی تجربہ نہ ہواہو۔

ان نا تجربہ کار الراکا خلیوں کو جلد از جلد اپنی اپنی ذمہ دار یوں کو سنجالئے کے قابل بنا کر انہیں اس مملکت خداداد کی پہلے سے بطے شدہ ' جیواسٹر پیجاب' ' پوزیشنوں اور چھاونیوں کے لیے روانہ کرنا میری ہی ذمہ داری تھی۔ آپ کی تلی اور لمفینک سسٹم کے فرمہ داری تھی۔ آپ کی تلی اور لمفینک سسٹم کے مختلف ' یو نٹوں' کا شار انہی فوجی چھاونیوں میں مختلف ' یو نٹوں' کا شار انہی فوجی چھاونیوں میں ہوتا ہے۔

جیے ہی آب اس د نیامیں آئے تو آپ کے دماغ کے حمام کے جم پر یہ سفید خلے ہڈیوں کے گود ہے میں کیل کر آپ کے دوران خون کے ذریعے سفر کرتے ہوئے مجھ تک کائٹر وع ہوگئے اور میں نے انہیں مطلوبہ صلاحیتوں کے لیے تیار کرکے آپ کی تلی اور ملیک مسلم کی جانب بھیجنا شروع کر دیا۔

اس کے ساتھ ساتھ بیں نے ایک خاص ہار مون کا کام تلی جھی پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہار مون کا کام تلی اور لمفینک سسٹم کو زیادہ متحرک اور فعال بنانا تھا۔ اس طرح چندہی دنوں بیل آپ کا لینا ذاتی دفاع نظام با قاعدہ شکل اختیار کرنے لگا۔ اس دن سے آج کے با قاعدہ شکل اختیار کرنے لگا۔ اس دن سے آج کے دن تک اس سارے نظام کو بین اسی خوش اسلوبی سے جلارہا ہوں۔

جسم کے بیر لڑا کا خلیے یعنی کمفوسا کنٹس جنہیں میں اور مکنہ طور پر آپ کی آئت بھی پیدا کرتی ہے، بڑی حیران کن صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ بیہ خلیے بیک وقت چران کن صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ بیہ خلیے بیک وقت چالا ک جاسوس سفاک قاتل اور جانثار سپاہی ہوتے ہیں۔ کمفوسا کنٹس نامی بیہ خلیے خون میں موجود سفید ہیں۔ کمفوسا کنٹس نامی بیہ خلیے خون میں موجود سفید

میری اہمیت کا اندازہ آب اس طرح بھی لگا سکتے
ہیں کہ جب کوئی بچے اپنی اس کے دل بلکہ اس کے
اس وقت میرا سائز اس کے دل بلکہ اس کے
پیمیپھڑے ہے جی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب
بیاریوں کے جرافیم سے بھری ہوئی اس دنیا میں آتا
ہوتاہے۔ لیتی بیاریوں کا لقمہ تر بال اس وقت ماں
ہوتاہے۔ لیتی بیاریوں کا لقمہ تر بال اس وقت ماں
کے خون کے ذریعے اس میں پھے بیاریوں سے بچاؤ کا
انظام ضرور ہوتا ہے مگر مخضر اور عارضی۔ وراخت
میں ملنے والے یہ وفاعی اجزاء بہت جلد ختم ہوجاتے
میں ابی لیے اگر کوئی بچہ میرے بغیر ونیامیں آجائے تو
ہیں ابی لیے اگر کوئی بچہ میرے بغیر ونیامیں آجائے تو
مہلک تابت ہوسکتا ہے۔ ایسے بیچ جومیرے بغیر پیدا
مہلک تابت ہوسکتا ہے۔ ایسے بیچ جومیرے بغیر پیدا
مہلک تابت ہوسکتا ہے۔ ایسے بیچ جومیرے بغیر پیدا

ال کے برعلس جب آپ اس دنیا میں آئے تو میں آئے تو میں آپ کے ساتھ تھا۔ مال کے خون سے آپ کے اندر منقل ہونے والے دفاعی اجزاء یعنی اپنی باڈیز کے ختم ہونے سے بہت پہلے میں آپ کے جسم میں آیک بہت برئی سر لیع الحر کمت فوج نیار کر چکا تھا جو اس مملکت خداداد کا مکمل شخفط کرنے کے لیے اعلی ترین صلاحیتوں سے بھر پور طریقے پر لیس تھی۔

آئے آپ کوبتاؤں کہ میہ"مریع الحرکت فوج" س طرح تیار ہوئی!

آپ کی ہڑیوں کے گودے میں موجود سفید خلیے جنہیں لمفوسا کٹس کہا جاتا ہے اور جو اس وقت آپ کے جنہیں لمفوسا کٹس کہا جاتا ہے اور جو اس وقت آپ کے جسم کے اندر اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح این ڈیوٹی انجام دے دے ہیں تو بیہ لڑاکا سیاہی ہمیشہ



174

WWW.PAKSOCIETY.COM

خلیول کی کل تعداد کے چوشے صفے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خون میں واخل ہونے والے ہر ممکنہ دشمن کو فوری طور پرشاخت کر لیتے ہیں۔ یہ دشمن فلو کا مائن کے وائر س بھی ہوسکتا ہے اور انگلی میں چیسے والا کا نٹا مجھی۔ لمفوسائنس دوران خون کے ساتھ پیٹر ولنگ کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے دشمن کو دیکھتے ہی کرتے دسمن کو دیکھتے ہی خطرے کا الارم ہجاد ہے ہیں۔

جسم کا الارمنگ اور کمیونی کیشن سسٹم کیمیکلز کے فررسیدے کام کر تاہے۔ اسے کمیلی مینٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ کمیلی مینٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ کمیلی مینٹ سسٹم کے تین درجہ بیل، خطرے کی مناسبت سے اس کا صرف ایک درجہ بھی متحرک ہوسکتا ہے اور زیادہ خطرے کی صورت میں دور اور تیسر اورجہ بھی۔ یہ سمجھ لیس کہ بیرونی حملہ ہونے کی تیسر اورجہ بھی۔ یہ سمجھ لیس کہ بیرونی حملہ ہونے کی صورت میں جسم کا الارمنگ سسٹم خطرے کی شدت کی مناسبت سے تین مخلف طرح کے سائرن بجاتا کی مناسبت سے تین مخلف طرح کے سائرن بجاتا کی مناسبت سے تین مخلف طرح کے سائرن بجاتا ہوئے۔ یہ منائر توں کا الگ مطلب جاتی ہیں۔

مثلاً آئیر تھری سے انگلی کٹ جاتی ہے اور یہاں معمولی سا انقیشن بیدا ہوجاتا ہے۔ یہ انقیشن آپ ضمولی سا انقیشن بیدا ہوجاتا ہے۔ یہ انقیشن نامی ان خلیوں کے لیے ممکن ہے معمولی ہولیکن لفوسا کش نامی ان ہولی جیز معمولی نہیں جوتی ہے اس طرح کی کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی ہے خطرے کا الارم بجانے کے ساتھ ساتھ اپنی باؤیز کو انتہائی برق رفاری کے ساتھ حادث کے مقام پر پہنچانا شروع کروسیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ لفوسا کش جوسب سے پہلے "جائے حادثہ" پر پہنچ می شفوسا کش جوسب سے پہلے "جائے حادثہ" پر پہنچ والے سفید خلیوں کو بھی سگناز روانہ کرتے ہیں کہ وہ والے سفید خلیوں کو بھی سگناز روانہ کرتے ہیں کہ وہ والے سفید خلیوں کو بھی سگناز روانہ کرتے ہیں کہ وہ والے سفید خلیوں کو بھی سگناز روانہ کرتے ہیں کہ وہ والے سفید خلیوں کو بھی سگناز روانہ کرتے ہیں کہ وہ وہ بھی ایڈی یاڈیز کو یہاں لانا شروع کریں۔

اینی باڈیز جسم کے وشنوں کے خلاف جسم کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ ہر بیاری کے لیے آیک بالکل اللہ اینی باؤی ہوتی ہے۔ مثلاً گل سوؤں (Mumps) کے لیے الگ اور کالی کھانسی کے لیے الگ اور کالی کھانسی کے لیے الگ اور کالی کھانسی کے لیے الگ اس طرح ان کی کم و بیش وس لاکھ اقسام آپ کے جسم میں بائی جاتی ہیں۔ زخم کے ذریعے جسم میں وائل ہونے والا بیاری کا جر تو مد، وائر س، بیکٹریا، فنگس، اینی باڈیز نامی سے ہتھیار ہر و شمن کے خلاف فنگس، اینی باڈیز نامی سے ہتھیار ہر و شمن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بہترین صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ اینی باڈیز زخم کے ذریعے اندر آئے والے ہر و شمن پر حملہ آور ہو کر اسے سینڈوں میں والے ہر و شمن پر حملہ آور ہو کر اسے سینڈوں میں موت کے گھاٹ اتارویتی ہیں۔

(مسازی ہے)



#### بقيه: ورزش

منہ کے سامنے رکھیں۔اب اپنی سیدھی ٹانگ کو جہال تک جاسکے اوپر لے جائیں اسی طرح دس بارہ مرتبہ کریں۔ یبی عمل دوسر ی طرف بھی وہرائیں۔

زمین پرالٹالیٹیں، سرکواٹھائیں اور دونوں بازود ک کو آگے کی طرف باندھ لیں۔ اب کندھے سیدھے رکھیں۔دونوں ٹانگیں اوپر کی طرف اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ایٹااگلاجیم بھی تھوڑاسا اوپراٹھائیں۔ ٹانگوں کواوپر اٹھاکراوپریٹیے بلائیں۔ یہاں تک کہ آپ بچھ دنوں بعد دو مرتبہ بغیر ٹانگیں لگائے انکو ہلا سکیں۔ یہ ورزش کولہوں کے لیے مقیدہے۔اگرچہ اسے کرنے کے لیے شروع میں آپ کو تھوڑی مشکل کاسامناکر ناپڑے گا۔



Carrie Foreston Constitute (173س) المنافعة (173س)

> نگران: كنورمحمد طارق عظيمي 947/A، متازآ بادنی سی جی چوک، ملتان يوسٹ کوڙ:60600 فون تمبر: 1 -061-652533

## MOTO SALAN

ترتی یا نتہ ممالک میں مراقبے کے موضوع پر سائنسی بنیادوں پر تحقیق کا م شب وروز جاری ہے۔ جدید سائنس آلات سے آغذ کے جانے والے والے نتائج سے بیٹابت ہوا ہے کہ مراقبے سے انسان کو ہمہ جہت نوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان تحقیق نتائج کے پیشِ نظر مغرب میں تو مراقبہ کو ایک ٹیکنالوجی کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ان تحقیقات سے بیہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مراقبے سے ہماری عام زندگی پر بھی کئی طرح کے توشکوار اڑات مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے کے وربیعے ٹی جسمانی اور نفسیاتی بھاریوں سے مجان سے مراقبے کے وربیعے ٹی جسمانی اور نفسیاتی بھاریوں سے مجان سے سے کا دکر دگی اور یا دواشت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہنی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔

ماضی میں مشرق کے اہل روحانیت نے مادرائی علوم سے حصول میں مراقبے کے ذریعے کامیابیاں حاصل کیں۔
ان صفحات پر ہم مراقبے کے ذریعہ حاصل ہونے والے مفیدا ترات مشلاً ذائی سکون، پرسکون غیند، بھاریوں کے خلاف تو تو بدا قعت میں اضافہ وغیرہ کے ساتھ روحانی تربیت کے حوالے سے مراقبے کے فوائد بھی قارشین کی خدمت علی ہیں ہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مراقبے کے ذریعے اپنی شخصیت اور ذائی کیفیت میں شبت تبدیلی محسوں کی ہے تو صفحات کے میں ہیں گرے ہوئے گاریس کے ایر ایس پراپنے نام اور تھل سے کے ساتھ ارسال کردہ بھیے۔ آپ کی ارسال کردہ کیفیات اس کالم میں شائع ہو سکتی ہیں۔

كيفيات مراقبه روحانی دُانجست 1/7, D-1 ناظم آباد برار چی 74600



ربر تھیل سانا ہے۔ جھے اس بارے میں جمھ انگیل بتایا سی مکرامی میرے یاؤں کا شنے کی خبر سے بہت اداس تنمیں وہ مجھے تھوٹی تسلی تھی دیے رہی تھیں کیکن آ فلموں ندر کئے والے آنسو بنارہے بیٹھے کہ بات پچھ اور ہے۔ دوسرے روز میرا پاؤل میر آپریشن کے ذريع جسم سے الگ كرديا كيا۔ جب جھے ہوش آيا تو میں بہت روئی۔ ای سے کہا کہ اب اس اد هورے جسم کی کیاضرور ہے۔ اگر میں مر رہی مھی تو آپ لو گوں نے بچھے مرنے کیوں نہ دیا۔ بابانے اور ڈاکٹر صاحب في بهت مجهايا فاكثر صاحب كنته كك الله نے متہیں نی زندگی عطاکی ہے ان لوگوں کا تصور کرو۔ جن کے ہاتھ تھی تہیں ہوئے۔ مجھے معلوم ہے که تم ذہنی طور پر کافی مایوس ہو۔اگر ہمت کرو تو اب میمی تم وه تمام چیزیں حاصل کرسکتی ہوں جو دوسر ہے كريكتے ہيں۔ ميں نے روتے ہوئے كہاڈاكٹر صاحب بيہ اب ممكن مبيس\_ واكثر صاحب كهني سكف بينا مهت كرواور ايبية اندر اعتماد ببيدا كروبه اعتماد كاميالي كي لنجي ہے۔ شام کو میں اینے ایک دوست سے تمہاری ملا قات كراؤل گا۔وہ لو گول كے كام آئے ہيں شايد تنهاری بھی بچھ مدو کر سکیں۔ شام کو ڈاکٹر صاحب کے دوست آئے۔ بہت شفقت سے ملے۔ میرا حوصلہ بڑھایااور پیہ بھی یقین ولایا کہ یاؤں کے زخم تصیک ہونے کے بعد مجھے مصنوئی یاؤں لگوا دیں کے اور انہوں نے کہا کہ تنہیں اعتماد کی سخت ضرورت ہے اگرتم مختلف مشقوں کے ساتھ مراقبہ کی مشقیں مجھیٰ کروتوجس سے تم چلنے پھرنے کے قابل ہوجاؤں گی۔ تمہاری و آئی کیفیت بہت جلد بہتر

ایک بڑا مر س ہے۔ یہ مر من ازبان کی صلاحینوں کو اور اس کی مودواری کو تہاہ کردینا ہے۔ میری روداو ہمی غربت اور بیکسی کے کردیما ہے۔ میں نے ہارہ بناعت تک آھایم عاصل کی ہے۔

میں نے ایک وور افرادہ دیمی علاقے میں آگاہیں تھولیں، آٹھ سال پہلے تہیتوں کی چگڈنڈیوں پر نظم یاؤں چلتے ہوئے میرے یاؤں کے انگوشھے پرشاید کسی چیز نے کاٹ لیا یا کوئی زہر یلا کائنا چیھ مکیا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مناسب علاج شہوسکا۔ تلین ماہ میں سیلنے رہمز نے سے عاجز آئی۔ مال نے اسپنے کانوں کی بالیاں جے کر بابا کو پیسے وے کر مجھے ڈاکٹر کے یاس بھیجا۔ڈاکٹرنے معائنہ کے بعد بتایا کہ دائیں یاؤں کی ا نگلیوں میں زہر تھیل علیا ہے۔ ڈاکٹر نے یا نبجوں ا ڈگلیاں کاٹ ویں۔ پھر بہت و نوں تک یاؤں پر پٹیاں بنر سی رہیں۔ میں اسپنے پاؤں کو دیکھ کر بہت روتی مگر کر سرکھ نہیں سکتی تھی۔ غربت اور مسجیح خوراک اور علاج میسرنہ ہونے کے باعث زخم خراب ہو تا گیا۔ جو پیبہ تھا وہ گاؤں کے حکیم سے علاج کرانے پر خرج ہو گیا گر افاقہ نہ ہوا۔ پھر وم ورود کرے والے کو و یکھا۔ اس نے بتایا کہ مجھ پر سابیہ ہے۔ کئی روز تک ان کا بھی علاج جیلتا رہا تگر فائدہ نہ ہوا۔ یون دو سال میرے غذائب میں سکتے۔ اس دوران میرسے زخموں میں پریب بڑگئی۔ بابانے لو گوں۔ سے ادھار لیا اور مجھے شہر کے بڑے اسپتال نے گئے۔ یہاں ڈاکٹروں نے بنایا کہ غلط علاج سے زہر کھیل گیا ہے اور اب یاؤل كافئ يرك كافرى طور يرباؤل شدكانا توباقي جسم ميس



WWW.PAK ہو جائے گی۔ بیس نے ان سے کہامیں تھوڑا پڑھی لکھی ص كا واتت ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے پرتدے ساطلی پٹی پر دور تک تھو پر داز ہیں۔ میں پانی میں بیتھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکیرر ہی ہوں۔

ووران مراقبہ خود کو مکیت میں پایا۔ چاروں طرف گندم کی تصل ہوامیں لہرا رہی ہے۔ برابر کے کھیت میں سورج مجھی کیے پھول سورج کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں۔ طوطے بڑی تعداد میں کھیت میں تظر

ایک روز دیکھا۔ نٹام کاوقٹ ہے سخت سر دی ہو ر بی ہے گھر کے ایک کمرے میں کو کٹوں کی ایکنیٹھی کے چاروں طرف تمام گھر کے افراد بیٹے ہیں۔

آج من مسيارش موري تفي بارش كايد سلسله رات تک جاری رہا میں نے وقت سے پچھے بہلے ہی مراقبه كا آغاز كرويابه آج مراقبه مين يكسو كي اور سكون مل رہاتھا۔

دیر تک مراقبہ جاری رکھا۔ مراقبہ کے بعد ہیند کافی بہتر آئی۔

تقریباً تین ماہ بعد مراقبہ ہے جینے کی آرزو پیدا ہوئی ہے۔ اعمادیس اضافہ ہوائے۔ صحت بہتر ہونے سے مثبت سوچ پروان چڑھنے لگی ہے۔ اب میں گھر میں امی کا کام میں ہاتھ یٹاتی ہوں۔ کوسٹش کرتی ہوں کہ میرے دویے ہے کسی کوبیہ احساس نہ ہوں کہ میں معترور ہول ہے

حیرت انگیز طور پر میری ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب بابا اور امال جھے اعتماد سے چا پھر تادیکھتی ہیں توانہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ہوں عمر مراقبہ کے بارے میسے میسی نہیں بتا... کوئی بات نہیں میں آپ کو اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کردوں گا۔ پھر انہوں نے میکے مراتبہ کے یارے میں بتایا۔ میں نے کہا ایک مشق کے ذربیع میری معذوری تس طرح شیک ہوگی۔ وہ يوليے اعتماد كى بدولت۔

چیر ماہ بعد اور وعدے کے مطابق ڈاکٹر صاحب کے دوست نے مجھے مصنوعی ٹانگ لگوادی۔ وہ ایک رفاعی ادارے سے مسلک ستھے۔ پھر انہوں نے مراقبہ کی مشقیں کرنے کی تاکید گی۔ مصنوعی پیر لگوائے کے بعد میں نے ہمت کرکے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میراقبہ کا آغاز کیا۔ مگر ذہنی سکون نہیں ملا۔ کئی روز تک مشق جاری رہی۔ ایک روز ان سے رابطہ کیا تو وہ مسکرائے دیکھو آپ نے اپنی مبتری کے کام کا آغاز کردیا ہے۔ جلد بی تم اینے مقصد میں میمی کامیاب ہو جاؤگی۔

انہوں نے مراقبہ کے بارے میں مزید بتایا اور مر اقبہ جاری رکھنے کو کہا۔

ایک روز مراقبہ میں بیٹھی تھی کہ یاؤں بین درد محسوس ہوا ورو کی شدت میں اضافہ ہو تا گیا یہاں تک کہ منہ سے جی تکل کی۔

ا یک روز مر اقبه میں دیکھا کہ ایک باغ میں رنگ بر ملى چھول كھلے ہوئے ہيں۔ آسان پر بادل چھائے ہو ہے ہیں اور بلکی بلکی پھوار پرار ہی ہے۔ میں ترم نرم سيز گھاس پرچل رہی ہوں۔

ایک روز مر اقبه میں خود کوساحل سمندر پریایا۔







پوری نوع انسانی میں ایک یا ہمی ربط اور تعلق ہے اور بیر ربط اور تعلق انسان کو بینین فراہم کرتا ہے کہ انسان تخلوق ہے، مخلوق ہے مرادیہ ہے کہ اس کا کوئی سرپرست ہے جس نے اسے پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لئے وسائل مہیا گئے۔

علائے دین اور دنیا کے مفکرین کو جا ہیے کہ وہ مل کر خالق اورمخلوق کے تعلق کو بیچ طرز وں میں سیجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق استوار کرنے کے لئے جدو جہد کریں ، یہی وہ بیٹینی عمل ہے جس سے نوع انسانی کوایک مرکز پرجع کیاجاسکتاہے۔

اس وفت نوع انسانی مستقل کے خوفناک تصادم کی زومیں ہے۔ دنیا اپنی بقا کی تلاش میں لرز رہی ہے۔ آ ندھیاں چل رہی ہیں استدری طوفان آ رہے ہیں ، زبین پر موست رقص کررہی ہے۔ انسانىيت كى بقائدة رائع توجيد بارى تعالى كيسواكسى اور نظام يس نبيس ال سكتة \_

ترجمہ: اے لوگو! آئیے پروردگار کی عباوت کروجس نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پریدا کیا تا كهتم پرہیز گارین جاؤ۔جس نے تمہارے لئے زمین كو پچھونا اور آسان كوچھت بنایا اور آسان ہے یائی برسا کرتمہارے کھانے کے لئے تھلوں کو نکالا ، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤاورتم جائة توبو\_(سورة البقره\_21-22)

خاتم النبيين حضرت محمد رسول الله الله الله الله الله الله عن الكر محق حاضر جوا اور عرض كيا '' يا رسول الله الله الله الله الله الله كنز و يك سب سنه بروا ہے؟''

آپ لٹھٹا آتا سنے فرمایا ''بیر کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشر بیک کر و حالا نکہ تہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے'' ( سيح بخاري، كتاب الإيمان، جلداة ل صفحه نمبر 180 )

الله تعالیٰ کو بکتا اور وحدهٔ لاشریک مانتاء الله کے آخری پیغیبر حضرت محد مصطفیٰ التی آئی کی رسالت اور ختم نبوت کو زبان اوردل سے قبول کرناایک مسلمان کے لئے لازم ہے۔عقیدہ تو حیدورسالت اورختم نبوت میں گہراتعلق ہے اور ان عقائد میں سے کسی ایک کودوسرے سے جدائبیں کیا جاسکتا۔

ازطرف إيك بندهُ خدا











مت آن پاک رست دوہدایت کاایسا سے چشہ ہے جوابد تک ہر دور اور ہر زمانے میں انسان کی رہنم ان کر تارہ کا۔ یہ ایک کمسل دستور حیات اور صابط کے زندگی ہے۔ مسل کی رہنم ان کر تارہ کا۔ یہ ایک کمسل دستور حیات اور صابط کے زندگی ہے۔ مستر آنی تعلیب سے انسان کی انفٹ سرادی زندگی کو بھی صراط مستقیم دکھاتی ہیں اور معل سامول سے بھی واقف کراتی ہیں۔ معل سے سرے گواجب تاعی زندگی کے لیے رہنم اصول سے بھی واقف کراتی ہیں۔

عربی زبان میں بیع کے لغوی معنی کوئی شے قیمت لے کر دینے، پیچنے ، فروخت کرنے کے ہیں، عربی میں اس کی ضد شواء کیعنے خرید نے کے ہیں۔ خریدو فروخت کے علاوہ سے

بيع

لفظ باہم معاہدہ کرنے ، کسی بات کوبائے تسلیم کرنے اور بیعت کرنے کے معنوں میں بھی استعال ہوتا ہے۔
دویادو سے زیادہ افراد کے آپس میں مالی لین دین کی ایک اہم قسم خرید و فروخت ہے جس کے لیے قرآن میں تجارت اور بیجے وشر اء کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ لغوی لحاظ سے بیچے کے معنی "بیچے" کے ہیں۔ بیچے والے کو "بائع" اور جو چیز بیچی جائے اس کو "مبیج" کہا جاتا ہے، جبکہ شراء کے معنی خریدنے کے ہیں اور خریدنے والے کو "دھ یہ میں بالا ہے۔

اسلامی فقہ کے نزدیک لین دین کے دہ تمام معاملات جو کسی معاوضہ کی اساس پر طے پاتے ہیں ، نیچ کہلاتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں نیچ کہلاتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں نیچ کے معنی کچھ یوں ہیں: تجارت کی نیت اور غرض ہے ایک قابلِ قیمت چیز کا دوسری قابلِ قیمت چیز کا دوسری قابلِ قیمت چیز کے ساتھ، جانبین کی مکمل مرضی کے ساتھ تبادلہ کرنائیچ کہلا تاہے۔(فاوی ہندیہ)..."نیچ کا معنی ہے قیمت کے چیز کے ساتھ، جانبین کی مکمل مرضی کے ساتھ تبادلہ کرنائیچ کہلا تاہے۔(فاوی ہندیہ)..."نیچ کا معنی ہے قیمت کے



يوس بيزي الكيت دوسرے كي ظرف ميش كرنا۔ "(تعاليدي)

قرآن بُيدين يدانيع، بِيعٌ. يبيعكم، بأيعتم، يبايعتك، يبايعون، يبايعون. يبايعونك، فنايعهن، تبايعتم كاصورت ين 15مرتبه آيائي

توجمه:" مومنو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے ق خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کر واور (خریدو) فروخت (الْبَیْعَ) ترک کر دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو ای البی راولواور خداکا فضل متلاش کرد اور خدا کو بہت بہت یاد کرستے رہوتا کہ نجات یاؤ۔ [سور وجمعہ (62) آیت: 9-10]

اس آیت میں کسب معاش کو اللہ کافضل قرار دیا گیاہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود تجارت کی ہے۔ ایک آیت میں کسب معاش کو الطور پیشہ کے اختیار فرمایا ہے۔ ایل ایمان کی تجارتی مصروفیات اور ان کا بیوپار انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرسکے۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں یوں گواہی دی ہے:
میر پار انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرسکے۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں یوں گواہی دی ہے:
میر پار انہیں اللہ کے ذکر سے خافل نہ کرسکے۔ قرآن کریم نے ان میں دیا ہے۔ میں میں گواہی دی ہے:

ترجمه: "(لیتن ایسے) لوگ جن کوخدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے سے نہ سودا کری غاقل کرتی ہے نہ خریدو فرو دست (بینیع )۔ وواس دن سے جب دل (خوف اور گھبر اہٹ کے سبب) الن جائیں گے اور آئی صیں (اوپر کوچڑھ جائیں گی) ڈرتے ہیں۔[سور کونور (24) آیت: 37]

شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کے اہم اصول یہ ہیں کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سودی نظام کو ممنوع قرار دیاہے ....

توجمہ:"جولوگ سود کھاتے ہیں وو (قبروں سے) اس طرح (حواس باختہ) اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لیٹ کر دیوانہ بنادیا ہو یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت (الْسَبَیْعُ ) بھی (نفع کے لحاظ سے) ویسانی ہے جیسے سود (لیماً) حالا نکہ خرید و فروخت (الْسَبَیْعُ) کو اللہ نے حلال کیاہے اور سود کو حرام۔[سور ہ کِقر و (2) آیت: 275]

ترید و فروخت کے پیچھ آداب بھی ہیں جن سب سے اہم ہے لین دین میں گواہ اور لکھنے کی تا کید ... تا کہ اس سے انصاف کے نقاضے بورے ہوں اور بیہ لڑائی جھڑنے کا باعث نہ بنیں۔

سرے والوں) کی سران معلیات ہوری ہے اورہ براہ ریاں ہیں ہے۔ اللہ نعالی اپنے بندوں کویہ بھی تھم دیتاہے کہ وہ جو کچھ بھی کسب حلال سے کمامیں اس میں سے بھلائی کی راہ میں اپتامال خرج کریں۔

ترجمه:" اے ایمان والو... اللہ کے دیے ہوئے مال سے (اللہ کی راہ میں) خرج کروہ اس دن



دو تی اور سفارش پھھ کام آسکے گی۔[سور ہُ لِتی روز قیامت، اُنہ وَئی سُودا (بُنیٹے) کام آسکے گا، نہ کُوئی دو تی اور سفارش پھھ کام آسکے گی۔[سور ہُ لِتی روز قیامت، اُنہ وَئی سُودا (بُنیٹے) کام آسکے گا۔ اسور ہُ لِتی روز کی آست: 254]
قرجمہ : " (اے پینیسر صلی اللہ علیہ وسلم) میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے ہے پیشر جس میں نہ سودا (بیٹیٹے) ہو گا اور نہ دو تی (کام آئے گی) ہمارے ویہ ہوئے مال میں ہے در پر دواور ظاہر خرج کرتے رہیں۔۔[سور ہُ ابرا ہیم (14) آست: 31]
لفظ بیعت "نیٹے" سے ماخوذ ہے جس کامعتی ہے اِطاعت کرنا، عہد کرنا اور سودا کرنا، خواہ یہ سوداجان و مال کا ہو یا کی اور ذمہ داری کا۔

لغوى اعتبارے بیعت قرار داد معاملہ کے وقت ہاتھ میں وینے کے معنی میں ہے، اس کے بعد اطاعت کے عہدو پیان کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر اس کا اطلاق ہونے لگا، اور وہ اس طرح ہوتاتھا کہ جب کوئی تھی سے و فاواری کا علان کرناچاہتا تھااوراہے رسمی طور پر قبول کرنااوراس کے فرمان کی اطاعت کرنا چاہتا تھا، تو اس سے بیعت کیا کر تا تھا، بیعت کرنے والا بعض او قات جان کی حد تک اور مجھی مال واولاد کی حد تک اس کی اطاعت کے لیے اپنی آماد کی کا ظبار کرتا تھا، اور بیعت لینے والا بھی اس کی حمایت اور اس کے وفاع کو اپنے ذمہ لیتا تھا۔ عرب میں وستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو کسی کے ہاتھ بیٹیا ہے تو پہلے اس چیز کی قیمت مقرر ہے کی جاتی ۔ اس کے بعد بہتے والا کہتاہے کہ میں نے اس قیت پر اس چیز کو پیچااور شریدنے والا کہتا کہ میں نے اسے خرید کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا۔ یہ علامت اس بات کی تھی کہ طرفین ہے معاہدہ ہؤا اور یہ معاہدہ اور وعدہ مکمل ہو گیااور طرفین سے کوئی وعدہ خلافی شہرے گا۔ یہ عام دستور تھا کہ جس وعدہ کو مستحکم کرنا منظور ہو تاتو ہاتھ میں ہاتھ ملا کروہ وعدہ کیا کرتے تھے۔ای ہاتھ میں ہاتھ ملانے کانام" بیعت" ہے۔ ترجمه:" خدانے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اس کے) عوض میں ان کے لئے بہشت (تیار گی) ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں کڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ میہ تورات اور انجیل اور قر آن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرورہے اور خداہے زیادہ وعدہ پوراکرنے والاکون ہے؟ توجوسودا (بَاکِنَ تُسَمَّرُ) تم نے اس سے كياب اس ميدخوش ر مواوريمي براي كاميابي - [سوره توبه (9) آيت: 111] ابن خلدون اپنی تاری نے مقدمہ میں کہتاہے: "جب لوگ سمی امیر سے بیعت کرتے تھے تو تاکید کے لیے ا پنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے ،اور یہ کام بیچنے اور خرید نے والے کے کام کے مشاہر تھا'' ۔ آغازِ اسلام میں جب قبیلہ اوس اور خزرج فجے کے موقع پر مدینہ سے ملّہ آئے تو انہوں نے عقبہ میں پیغیمر اسلام مَنَا لَيْنَا مِينَ كَي مَنْي ،اس كے بعد آپ مَنْ لَيْنَا فِي فِي مِحْلَف مواقع پر مسلمانوں سے تجدید بیعت كى ، ك اُن سے ایک مو تع حدیبیہ میں "بیعت رضوان" کا تھا اوراس سے زیادہ وسیع وہ بیعت تھی جو فتح مکمہ کے بعدانجام یا کی۔

PAKSOCIT. IY. CUN

ترجمه: "جولوگ تم سے بیت (یُبایعُونَك )كرتے ہیں وہ خداسے بیت (یُبایعُونَ) كرتے ہيں خداكاباتھ ان كے ہاتھوں يربے" \_[سورة فتح (48) آيت: 10] ترجمه:"(اے پیمبرمالی ایک جب مومن تم سے در خت کے نیج بیت (یُبَ ایک و لَک) کر رہے۔ تھے تو خداان سے خوش ہوااور جو (صدق و خلوص) ایکے دلوں میں تھا وہ اس سنے معلوم كرليانوان پر تسلى نازل فرمانى اورانهيں جلد نتّج عنايت كى۔[سورهُ نَتْح (48) آيت: 18] بینمبر اسلام سکالی کی مور توں کی بیعت کو تجھی قبول کرتے ہتھے ، کیکن وہ ہاتھ میں ہاتھ وسینے کے طریقہ سے نہیں ہوتی تھی۔

بیعت کے طلمن میں کسی کام کوانجام وینے بالیجھ کاموں کوئزک کرنے کی شرط بھی ہوتی ، جیسا کہ ر سول مَلْاَلِيَّةُ مِنْ فَيْحَمِّمُهِ کے بعد عور توں سے بیعت لیتے وقت شرط کی کہ وہ شرک نہ کریں ، اور بے عقلی سے آلوده نهٔ ہوں؛ چوری نه کریں اوراسیتے بچوں کو قتل نه کریں وغیرہ۔

ترجمه:"اے پیمبر! جب تمہارے یاس مومن عور تیں اس بات پر بیعت (یُکا یعن اَک اِ ترنے کو آئیں کہ خداکے ساتھ نہ تو شرک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ برکاری کریں گ اور بندایتی اولاد کو قتل کریں گی اور بند اسپینے ہاتھ یاؤن میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نند نیک كَامِوْل مِين تَمْهَارَى نَافَرِمانَى كَرْين كَيَاتُوْان ـ يبيعت (فَبَايِيغُهُنَّ) لِے لواور ان كے لئے خدا ہے بخشش مانگو-بیتک خدا بخشے والاً مهربان ہے-[سورہ ممتحنہ (60) آیت: 12] الل تصوف کے نزویک بھی بیعت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

" بیج" کے ایک معنی کلیسااور گرجاگھر کے بھی ہیں، یہ بیعۃ کی جمع ہے۔ چونکہ گرجا گھروں میں یاوری اور رؤسماء عیسانی بچوں کو عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے ایک طرح کی بیعت کرتے ہیں جے بیشمہ کہاجا تا ہے۔ توجمه:"اگراللد آو گول كوايك دوسر المست مناتار بها الدين قومول كي في وظلست كاعمل جاري نه رہے) تو (راہبوں کے خلوت خانے) صومعہ اور (عیسائیوں کے) گرے (بینے گا) اور یہو دیوں کے معبد ادر مسلمانوں کی مسجدین جن میں اللّٰہ کاؤ کر کیاجا تاہے ویران ہو چکی ہو تیل اور جو شخص اللّٰہ کی مدد كرتام الله الله الله عن صرور مدد كرتام الميه -" [مورهُ في (22) آيت: 40]





وقروآن عليم في مقعة ك الياست والما ويت بوي آني أن روحاني علني معلومات من اصناف في اور تبليغ المناسط ما واقي ہیں۔ ان کا احرز ام آئے۔ اور فراعش ہے





ان صفحات پرروحانی سائنس سے متعلق آپ کے سوالوں کے جوابات محقق نظریۂ رنگ ونورانشخ خواجت کی لائن کی بیش کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔ا ہے سوالات ایک سطر جھوڑ کر صفحے کے ایک جائب خوشخط تحریر کرکے درج ذیل ہے پرارسال فرما تمیں۔

برائے مہر مانی جوابی لفافہ ارسال نہ کریں کیونکہ روحانی سوالات کے براہ راست جوابات نہیں دیے جائے۔ سوال کے ساتھ اپنانام اور کھمل پینہ ضرور تحریر کریں۔

روحاني سوال وجواب-1-17 D-1: ناظم آباد-كرارى 74600

سوال: شك كيابي ....اسے سالكين نصوف كے لئے زہر كيوں كما كيا ہے؟

(ادیب احمه کراچی)

جواب: ہماری پوری زندگی حیال کے گرو گھومتی ہے۔ کا کنات اور ہمارے در میان جو مخفی رشتہ ہے وہ تھی

خیال پر قائم ہے۔

روحانیت میں خیال اس اطلاع کانام ہے جوہر آن ہر لحد ہمیں زندگ ہے قریب کرتی ہے۔ پیدائش سے

بڑھا ہے تک زندگی کے سارے اعمال محض اطلاع کے دوش پر روال دوان ہیں۔ بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہم

بڑھا ہے تک زندگی کے سارے اعمال محض اطلاع کے دوش پر روال دوان ہیں۔ بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے۔

ایک بچے ہیں۔ پھر ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ دورجو انی کا ہے اور پھر بھی اطلاع بڑھا ہے کاروپ دھار لیتی ہے۔

ایک بچے ہیں۔ پھر ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ زندگی کو لحد بہ لحد فیڈ کرنے والی اطلاع یا خیالات کے اندر قلست و ریجنت کو کم

ضرورت اس امرکی ہے کہ زندگی کو لحد بہ لحد فیڈ کرنے والی اطلاع یا خیالات کے اندر قلست و ریجنت کو کم

صرورت اس امرکی ہے کہ زندگی کو لحد بہ لحد فیڈ کرنے والی اطلاع یا خیالات کے اندر قلب کو جہ دماغ میں شک کی

سے کم کیا جائے ۔ یہ جان لیتا بھی ضروری ہے کہ قوت ارادی کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ دماغ میں شک کی سب سے بڑی وجہ دماغ میں ایک سینڈ میں موجود گی ہے۔ آدی زندگی کے تمام مراحل وقت کے بھوٹے چھوٹے گھوٹے گھوٹے گھوٹے گھوٹے گھوٹے کہ کاروں میں طے کرتا ہے لیتی ایک سینڈ موجود گی ہے۔ آدی زندگی کے تمام مراحل وقت کے بچھوٹے چھوٹے گھوٹے گھوٹے گھوٹے گھوٹے کی کوروں میں طے کرتا ہے لیتی ایک سینڈ کے بعد دو سراسینڈ ایک منٹ کے بعد دو سراسینڈ ایک میٹ کے بعد دو سراسینڈ ایک منٹ کے بعد دو سراسینڈ ایک میٹ کے بعد دو سراسینڈ کی میٹ کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کی دی کی میٹ کے بعد دو سراسینڈ کی کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کی کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کی کے بعد دو سراسینڈ کے بعد دو سراسینڈ کے بعد کے بعد کے بع

کے بعد دو مراسیاند ایک مت سے بعد دو تر سات میں ہاتھیں ہیں جن کو آدمی دشواری، مشکل، پریشانی، وسوسوں اور فتک کی بناوہم اور یقین پر ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جن کو آدمی دشواری، مشکل، پریشانی، پریشانی، پیاری، بیزاری، بے عملی، بے چینی وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ دو سری طرف وہ ایک چیز کا نام رکھتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایک چیز کا نام رکھتا ہے۔ ...سکون… یہی وہ سکون ہے جس میں وہ ہر قشم کی آسانیاں تلاش کرتاہے۔



d From v2015

آدمی کے وماغ کا محور وہم اور شک پرہے۔ یہی وہ وہم اور شک ہے جواس کے دماغ کے غلیوں میں ہر وقت عمل کر تاریتا ہے۔ جس قدر اس شک کی زیادتی ہوگی اسی قدر دماغی خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوگی۔ یہی وہ دماغی خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوگی۔ یہی وہ دماغی خلیے ہیں جن کے زیر اثر تمام اعصاب کام کرتے ہیں اور اعصاب کی تحریکات ہی زیمدگی ہیں۔

آدی ہمینہ اپنی کزوریوں کوچھیا تاہے اور ان کی جگہ مقروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود خبیں ہیں۔ اس قسم کی ڈندگی گزار نے میں اسے بہت میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک مشکلات جن کا حل اس کے پاس نہیں ہے۔ اب قدم قدم پر اسے خطرہ محسوس ہو تاہے کہ اس کا عمل تلف ہو جائے گا اور لیے تتیجہ شاہت ہو گا۔ بعض او قات یہ فنک پہماں تک بڑھ جا تاہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتاہے کہ اس کی زندگی تلف ہورہی ہے۔

میر محض انقاقیہ امر ہے کہ دماغی خلیوں کی لوٹ چھوٹ کم سے کم ہو۔ جس کی وجہ سے یہ فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی حدیث بیر فنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی دیگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی دیگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی دیگ سے معلول کی اس کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ سے محبول کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے دیگ ہے۔ اس کی دیگ ہے۔ اس ک

میں سے العامیہ اسریسے کہ دما می سیوں می توت ہوت اسے ابو۔ من می دھیدسے کیہ سکتے سے حصوط رہاں ہے۔ کیا اور ہے۔ کیا ہے۔ کیکن جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں کم ہو گیائی مناسبت سے آومی کی زندگی کامیاب گزرے گی اور جس مناسبت سے م جس مناسبت سے بی یقینی اور شک زیادہ ہو گا۔ زندگی ناکامیوں میں بسر ہوگی۔

روشنیاں بی آدمی کی زندگی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں۔روشنیوں کے عمل سے ناوا قفیت اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے منحرف کرتی ہیں۔ اور انجابی کے اس بیان سے منحرف کرتی ہے۔ جہاں تک انحراف واقع ہو تاہے وہاں تک شک اور وہم بڑھٹا ہے اور ایمان اور یقین ٹوٹ جاتا ہے۔

یادر کھئے رو مائیت اور دیگر تمام مخفی علوم میں یقین کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ہر ارادے اور عمل ۔ کے ساتھ یقین کی روشنیاں بھی کام کرتی ہیں۔۔۔روحانیت میں یقین کی تعریف ہے: دونقد عقیمت حمد مدیمی ہے۔ "

"فَيْقَيْن وه عقبيره ہے جس ميں شک ند مو "

ادادہ یا یقین کی کروری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ جب تک خیالات میں تذبذب رہے گا یقین میں کی کروری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ جب تک خیالات میں تذبذب رہے گا یقین کی میں بھی پچنٹگی نہیں آئے گا۔ مظاہر اپنے وجود کے لئے یقین کے پابند ہیں۔ کیونکہ کوئی خیال یقین کی روشنیاں حاصل کر کے ہی مظہر بنتاہے۔

قر آئن میں ہے:

"لاریب ہے بیر کتاب اور اس کوہدایت دیتے ہے جس کالیقین غیب پرہے۔"

يهال الله تعالى في ووباتس كهي بير

"لاریب" کہد کر "ریب" لیعنی شک کی نقی کر دی۔ اب صرف غیب باقی رہ گیا جس کو لیقین کا ورجہ اصل ہے....

ماہرین روحانیت نے جو اسباق سالکوں کے لئے مرتب کتے ہیں ان سب کا منشاء دراصل یقین کو پختہ کرنا ہے۔ مسلسل ارتکاز توجہ اور مشق سے کسی ایک نقطہ پر خیالات کی روشنیاں اس حد تک مرکوزر ہیں کہ شک اور بے یقیق یقین کی روشنیوں کا درجہ حاصل کرلیں تو خیال اور ارادہ کے تحت اس کا مظہر بنناضر وری ہوجا تاہے۔









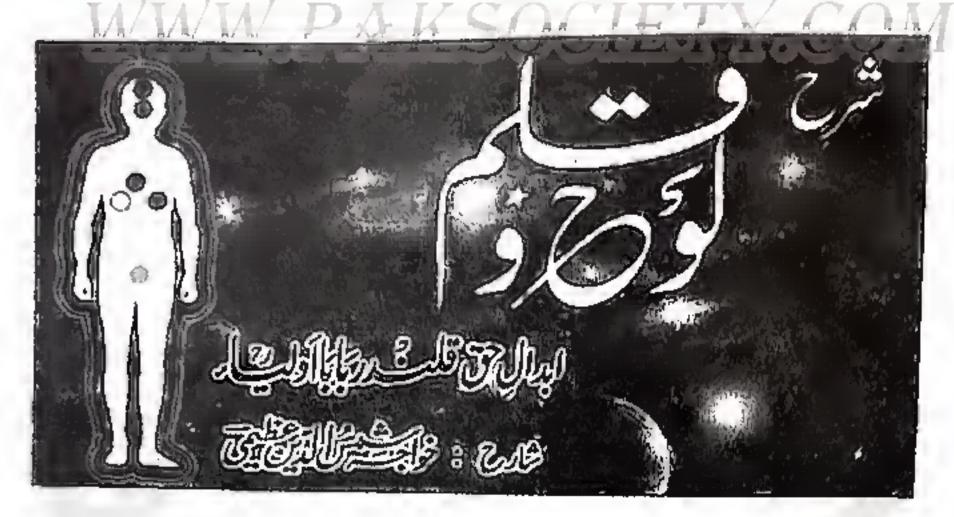

لسيكر40

#### انسان دوحسانیست کیسال سے سیکھے....؟

حضور قلندر بابا ولیاء کی تصنیف کتاب لوح و قلم نوع انسان کے لیے ماور ائی علوم کاور شہ ہے۔ اس روحانی ورشہ سے استقادہ کر کے نوع انسانی اشر فالمخلو قات کے منصب پر فائز ہوسکتی ہے۔

ابدال حق حضور قلندریایااولیای قرماتی ہیں۔ اللہ نعالی کے بھیجے ہوئے بیغیروں نے نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصورات سے آگاہ کیا ہے۔ جننے بھی اعمال و حرکات ہیں اس میں نوع انسانی اور تمام نوعیں مشترک ہیں۔ لیکن ان اعمال میں اچھائی اور

برائی کا تصور سرف نوع انسانی کو نشتل ہوا۔ زندگی کے جننے تھا نے ہیں، جننے جذبات واحساسات زندگی ہتے ہیں وہ دوسری نوعوں میں بھی ہیں۔ انسان اور دوسری نوعوں میں بھی ہیں۔ انسان کے بیاس علم نوعوں میں یہ فرق ہے کہ انسان کے بیاس علم زیادہ ہے مقالمے میں زیادہ ہے۔ انسان اس بات کا اور اکر کھتاہے کہ زندگی زیادہ ہے۔ انسان اس بات کا اور اکر کھتاہے کہ زندگی اطلاع کے علاوہ کچھ مہیں ہے۔ اطلاع برائی جا نے اللاع میں معانی بہتانا اچھائی یا ہرائی ہے۔ برائی ہے۔ اطلاع میں معانی بہتانا اچھائی یا ہرائی ہے۔

بیر است ایک آدی محنت مز دوری کرکے حلال ذرائع سے ایک آدی محنت مز دوری کرکے حلال ذرائع سے افذائی ضرور آبات پورا کر تاہے۔ دوسرا آدمی چارسو ہسی کرکے غذائی ضروریات پوری کر تاہے۔ محنت مز دوری

کتاب اوح قِلم روحانی سائنس پروہ منفرد کتاب ہے جس کے اندر کا کتائی نظام اور تخلیق کے فارمولے بیان کیے سے ہیں۔ ان فارمولوں کو مجھانے کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے ہیں۔ ان فارمولوں کو مجھانے کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے ہمر پراہ حضرت خواجہ شس الدین عظیمی نے روحانی طلباء اور طالبات کے لیے با قاعدہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جو تقریباً ساڑھے تین سال تک متواتر جاری رہا۔ مید لیکچرز بعد میں کتابی صورت میں شابع کیے گئے۔ ان لیکچرز کوروحانی ڈائجسٹ کے صفحات پر پیش کیا جارہا ہے تا کہ روحانی علوم سے دلیجی رکھے والے تمام قار کمین حضرات وخوا تین ان کے ذریعے آگاتی حاصل کرسکیں۔



Copied From W/2015

نا حضور قلندر بایااولیائزگی گناب لوح و قلم کا خلاصه ت بیه کیر-

کا گنات میں انسان واحد مخلوق ہے جو علمی اور ذہنی طور پرخالق کا نئات اللہ کا تعارف حاصل کر سکتی ہے۔ نوع انسانی کا کنات میں وہ مخلوق ہے جو کا سُناتی امور میں کار کن کی حیثیت ہے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈ منٹریش کے ذریعے کا کاتی نظام کو متحرک کیا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے کا بڑات میں صرف نوع انسان کو بیہ تعمت عطا کی ہے کہ کا نئات اور کا نئات کی تخلیق سے متعلق فارمولون كاعلم انسان كومنفل كرديا- جب كوني بندہ الله کی نیابت اور انتظامی امور کے میکانزم کو سمجھ لیتا ہے تو کا کتات پر بفضل رنی اس کی حکر انی قائم ہوجاتی ہے۔ کا کاٹ سے مراد جادات، جاتات، حیوانات، فریجینهٔ اور دو سری مخلو قات بین - کتاب "الوح و قلم" ہمیں راست و کھاتی ہے کہ ہم بحیثیت انسان الله کی الین مخلوق ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے وصف کو جو روح کے رشتہ سے ہماراور شہہے تلاش کرلیں تو کا کتاب میں ایک متازر کن بن جائیں گے۔

یں وقت لگانا پڑتا ہے اور دماغی صلاحییں استعال کرنا پڑتی ہیں۔ چوری کے لیے بھی وقت لگتا ہے اور محنت کرنا پڑتی ہے۔ دونوں اعمال کاصلہ بہہ کہ روئی کھائے کے بعد جسم میں از جی پیدا ہوتی ہے نئون بنتا ہے اور خون کی ترسیل سے زندگی کا چراغ جاتا ہے۔ اگر تصورات میں برائی کے معانی پہنائے گئے ہیں توضمیر ملامت کرتا ہے اور اگر اطلاع میں اچھائی کے معانی بہنا ہے کے ہیں توضمیر مطانی جہنا ہے معانی بہنا ہے کے ہیں توضمیر مطانی ہوتا ہے۔

نوع انسانی کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق ضمیر ہے واقف جبیں ہے۔ دوسری محلوق نہیں جانتی کہ ضمیر کا مطهنئن ہونا یا ضمیر کا ملامت کرنا کیامعانی رکھتاہے۔جب انسان اطلاعات مين معاني بهنا كراين زندگي كا محاسبه كرتائي توبير محاسبه إسے مطمئن كرديتا ہے يا بے چين كر ديناہے۔ اطمينان آدم زاد كو روح ہے قريب كرتا ہے۔ یہ چینی اور ضمیر کی ملامت آدم زاد کو روح سے دور کرور ی ہے۔ جب انسان اظمینان قلب کے لیے جدوجبد كرتاب توكسي شركسي مرحط مين اسے اپني روح کا سراغ مل جاتا ہے۔ وہ جان لیٹا ہے کہ زندگی کا دارومدار اطلاع پرہے اور اطلاع کا تعلق روح ہے۔ جنب تک روح اطلاعات فراہم کرتی رہتی ہے۔ زندگی زندگی رہتی ہے اور جب روح اطلاعات کا سلسلہ منفطع كرديق ہے توزندگئ موت ميں بدل جاتی ہے۔ روح كى قربت کے بعد آدم زاد کے ذہن میں سے سوال ابھرتا ہے کہ روح کیاہے....؟

انسان سجھناچاہتاہے کہ میں کیا ہوں کا کنات اور خالق کا کنات سے میر اکیار شتہ ہے۔اس کے علم میں بیر بات آجاتی ہے کہ خالق اور مخلوق کے رشتہ کی حلاش میں جدوجہد کرناروجانیت ہے۔





OCIETY.COM

اس طرح كوتى صاحب ايمان آدمی تصوف پڑھتاہے توصوفی بن جاتاہے۔ عزيز دو ستوا

تصوف ایک علم ہے اور اس کے بہت سارے شعبے ہیں۔ان شعبوں کے بارے میں کھھ عرض کرنا عابتا مول لصوف كامطلب بي "تزكية نفس" - تزكية نفس سے مراد ہے ایج نفش کی اصلاح اس طرح کی جائے کہ شریعت کے مطابق آدمی عرت واق قیر کے ماتحەزندگى گزارىس*ت*-

تصوف ایساعلم ہے جس کوسکھنے کے بعد انسان اپنی باطنی زندگی سے داقف ہوجا تاہے۔

ہر انسان کی زند گی دورخوں پر چل رہی ہے۔ آپ بیداری کی حالت میں باشعور ہیں، چل پھررے ہیں، کھا

لفظ" تصوف" ہے ہر پڑھالکھا آدی واقف ہے۔ تصوف ایک علم ہے۔اس علم کی تشریحات وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لو گوں نے مختلف انداز میں کہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف دنیا بیزاری کا نام ہے۔ جب انسان کو کوئی کام نہ ہو اور اس کے اندر حالات ے مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہوتوایک طرف کونے میں بیٹے کر یاد البی میں مشغول ہو جاتا ہے یا جنگل میں حجو نیرای ڈال لیتاہے،رو تھی سو تھی کھاکر گزارا کرتاہے اور کابل الوجود بن جاتاہے۔

عیسائی تصوف، یہودی تصوف، ہندوتصوف۔ اتنی زیادہ اس کی Branches کھول دی گئی ہیں کہ تصوف کا لفظ معمد بن گياہے۔

اگر ہم کیسٹری پڑھیں تو کیسٹری کے بارے میں ہم میہ مہیں کہہ سکتے کہ بندو سیسٹری ہے، مہودی سمیسٹری باعیسائی سمیسٹری ہے۔ اسی طرح ڈاکٹری ہندو نہیں ہوتی، ڈاکٹری مہودی یاعیسائی تہیں ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس جو بھی پڑھے گا ڈاکٹر بن جائے گا۔ انجیبنر نگ کے علوم پڑھ کر آدمی انجیبنر بن جاتا ہے۔ کوئی سائنس پڑھے گاتو سائنٹسٹ بن جائے گا۔

تعون ایک عسلم ہے اور اسس کے بہت مسارے شعبے ایل۔

جب تک اس روح کو تلاشر نہیں کریں گے۔ اپنے اندر نہیں جھا بکیں گے۔

تصوف ابباعلم ہے جس کوسکھنے کے بعد انسان لینی باطنی زندگی سے واقف ہو جاتا ہے۔



رہے ہیں، علم شیکھ رہے ہیں۔ بھتنی شعوری استعدادہ اس کے مطابق آپ علم سیھ رہے ہیں۔ زندگی کا دوسرا رخ ہیں۔ زندگی کا دوسرا رخ ہیے کہ بیداری کی زندگی کلیتا خود مختار زندگی شیس ہے۔ زندگی روح کے تالع ہے۔ جب تک گوشت پوست کے جسم کو روح سنجانے رہتی ہے۔ گوشت پوست کا جسم چلتا پھر تارہتاہے اور جب روح اس جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے توگوشت پوست کا جسم ہے کار اور مردہ وجاتا ہے۔

انسان چل پھر رہاہے۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ اس کے اندر روح ہے۔اگر انسان کے اندر روح نہیں ہوگی نو انسان چل پھر نہیں سکتا۔روح کا رشتہ ٹوٹ جانے سے تمام صلاحیتیں از خود ختم ہو جاتی ہیں۔

جب بھی کوئی تیا علم انسان سیکھتا ہے تو اس کے شعور پر الگ سیدوزن پڑتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا تو آدی کہتا ہے رہ کیا بات ہوئی۔ فیکن اگر اس کو بار بار دہر ایا جائے اور سمجھنا بہت دہر ایا جائے اور سمجھنا کی کوشش کی جائے تو سمجھنا بہت آسان ہوجا تا ہے۔

نفسیاتی حوالہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرانسان شعور اور لاشعور میں زندہ ہے۔ شعور جب نہیں رہتا تو آدی نہیں رہتا۔

آپ ایم-اے کے طالب علم ہیں آپ کے ذہن میں میں ہیں ہے ذہن میں بیہ سوال آسکتاہے کہ جب شعور ہی سب کچھ ہے تو لاشغور کی کیا حیثیت ہے ؟ اور ہم لاشغور سے کس طرح واقف ہوسکتے ہیں ؟ اس کے لئے قدرت نے انتظام کیا ہواہے۔ ہر آدمی جو اس د نیامیں موجود ہے وہ سوئے گا ہواہے۔ ہر آدمی جو اس د نیامی میں ہے کہ آومی ساری میں ہے کہ آومی ساری زندگی جا گزارہے اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ آومی ساری زندگی جا گزارہے اور ایسا بھی ممکن نہیں کہ آدمی ساری زندگی سوتارہے۔ اگر آپ زیادہ دیر جا گیں گے، نیند

لیکن اس "نہیں" کے پیچھے ایک اور سوال ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟

مر آدمی خواب کیوں ویکھاہے؟ خواب ہر آدمی ویکھائیہ۔

یہ الگ بات ہے کہ خواب کسی کو یاد رہتے ہیں اور سی کو یاد نہیں رہتے۔

تصوف لا شعوری دنیا کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ لا شعور میں غیب کی دنیا سے پر دہ اٹھ جاتا ہے۔ حضور منگ فیکٹے میں نے فرمایا ہے: ''جس نے اپنی نفس کو بہجان لیا، اس نے اسپے رہ کو پہچان لیا۔''

روح کہال ہے؟...میرے اور آپ کے اندر ہے۔ ہوت کو تلاش شہیں کریں ہے۔ ہم جب تک اس روح کو تلاش شہیں کریں گے۔ مالعت اللہ کی گے۔ مالعت اللہ کی عیادت نہیں کریں گے۔

رسول الندمتان في اور انبياء عليهم الصلوة والسلام كى طرز فكرك مطابق زندگی شبیل گزاریں گے۔ ہم روح سے واقف نہیں ہو سكیں گے۔



# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



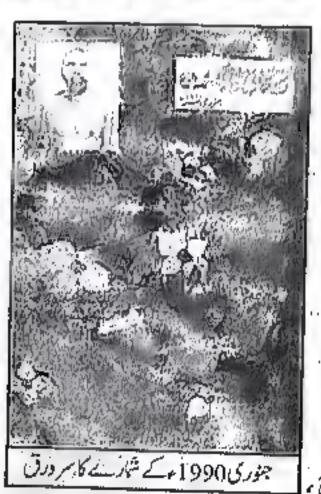



اس ماہ کے مصامین میں سوچ، حصرت قلندر بابا اولیاء ، ایک روشن نام، تشریح، جوری 1990ء کے شارے کا سرورت ر باعبات قلندر بإبااولياءً تخيينه علم عرفان اور گوالازنده بوگيا- مكتوب حضرت قلندر بإبااولياءً، حضرت ابراتهم ، ذهني سكون كا مركز؛ ينت رسول حضرت رقبية، خاتون ادل، مجرم، سائتنس اور يوناني فلسفه، صدر مملكت كاايمان افروز خطاب، محفل ميلاد التي جبيكه سلسله وارمضامين مين نور التي نويه نبوت، آواز دوست، صاحب خلق عظيم، كياره بزار فريكو تنسي، پيراسانيكالوجي، پر اسر او آدمی ، الله و تحقل مراقبه اور آپ کے مسائل شامل متھے۔ اس شارے سے منتخب کر دہ تحریر ''مسوی '' قار کین مے ذوق مطالعہ کے لیے دی جار بی ہے۔

واخل تہیں ہوسکتے اور اخلاص جب پیدا ہو کیا تو کوئی برا کہے کوئی اچھا، اس کا آپ پر کو تی اثر نہیں ہو گا۔

میں ایناایک واقعہ سنا تاہوں، ایک اخبار میں، میں كالم لكهاكرتا تفانه وبان ايك جزل بنيجر ضاحب يتهير تنخواه كامسئله تفامجه اس زمانه مين دوسو روسيع تنخواه ملتي

تھی۔ میں نے کہا میری تنخواہ بڑھاؤیپر

ان کے بہال ڈائر یکٹران ( Directors کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں اس کمرے میں چلا گیا۔ غصے میں بغیر اجازت کے اور میں نے کہا۔میر افیصلہ ہو جائے ،اگر کالم لکھوانا ہے آپ کو لکھوائیں، میری تنخواہ بڑھائیں۔ دو سو

حضور قلندر بإبا اولياية كى تعليمات كا نيور ميه ي كدا نفراديت عند آزاد مو جادر ا تقرادیت سے آزاد ہو کراسنے ڈہن کواجماعی بٹالو۔

جب آپ اجماعی وہن بنالیں گے تو چونکہ آپ کا زہن لا محدود وائرے میں واخل ہو گیا ہے اب کوئی آدمی برا کم گاتو آپ کوبراشیں لگے گا۔اس لئے کہ برا

مجسوس کرناا نفرادی سوج ہے۔ آپ کی كوئى آدى تعريف كرتائب، آپ خوشى المين البرين البرين مين كم تنخواه بـ قصه مختضر ايك دفعه

سے یاکل باد بوانے مہیں ہو جائیں گے یا تکبر مہیں کریں کے۔اس کتے کہ بیرانفرادی سوچ ہے جو خوشامد کو بیند كرتى ہے۔اجماعی سوچ میں خوشا مد تہیں ہے۔جب تك آن کے اندراخلاص پیدائیس ہوگا آپ اجماعیت میں



رویے میں گزارا تہیں ہوتا۔ رویے میں گزارا تہیں ہوتا۔

روپے یک حرارہ میں ہو محی جو نہیں ہونی چاہئے تھی۔

اس پر جزل منبجر نے سخت سست کہا۔ میں نے بھی انہیں

سخت ست کہا۔ انہوں نے کہا میں آپ کا کالم ختم کر
دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی کرسی چھین لوں

گا... اور میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس میں جہز قان

ول میں یہ تھا کہ حضور قلندر بابا اولیائے سے جاکر عرض کروں گاوہ ایماکرویں گے۔ میں اخبار سے نگلا اور سیدھا حیدری (جگہ کانام) پہنچا غصے کے مارے بُرا حال تھا۔ حضور قلندر بابا نے کہا۔ کیا بات ہے بیٹھیں۔ بانی پلوایا۔ انہی میں کچھ کہنے بھی نہیں بایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ صاحب !! بات بیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ خواجہ صاحب !! بات بیے کہ آپ نے جو حرکت کی ہے بہت غلط ہے۔ ایمانہیں کرناچاہے تھا۔ حرکت کی ہے بہت غلط ہے۔ ایمانہیں کرناچاہے تھا۔

انہوں نے کہا کہ دیکھنے کی بات میہ ہے کہ جو پچھ یہاں زمین پر ہورہاہے باکا تنات میں ہورہاہے۔ یہ سب اللہ کے تھم سے ہو رہاہے باکسی بندے کے تھم سے ہورہاہے...؟

میں نے کہا کہ اللہ کے تھم سے ہورہا ہے۔ کہنے لگے اللہ نے آپ کوجزل بنیجر کی کرسی پر کیوں تہیں بٹھا دیا۔ آپ کو کالم ٹولیس کیوں بنایا۔ آپ کون ہوتے ہیں غصہ کرنے والے۔ اگر آپ بیس صلاحیت ہوتی تو آپ جزل بنیجر ہوتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے . . . ؟ وہ بہت زیادہ ناراض ہوگئے۔

میں نے سوچا کہ بات ہی النی ہو گئی واقعی علطی میری تھی۔بات سیدھی تھی کہ جب اللہ ہی سب کچھ کررہائے تو مجھے جزل منیجر کیوں نہیں بنایا۔ مجھے اللہ نے

جزل بجر کے اتحت کوں کیا۔ جن دوران تک دفتر ہیں گیا۔ شر مندگی کی وجہ سے کہ غلطی میری تھی۔ دو دن کے بعد پھر گیاتو جزل بنجر نے جھے دیکھا۔ بیس شرم کے مارے آئھ نہیں اٹھا سکا کیونکہ جھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیاتھا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور ہاتھ پکڑ کر جھے کہ جو پچھ اس روز آپ نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ کیا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ کیا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ کیا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ کیا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ کیا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھ اس روز آپ کیا کہ خصوات کی میڈنگ کیا کہ دیتا کہ ان کا کیس ہے نظر ثانی کرو۔ آگر وہ اگر وہ اگر وہ برطاتے بنہ بڑھاتے نہ بڑھاتے نہ بڑھاتے نہ بڑھاتے ہے۔ میر اکیا جرج تھا۔ بھی میں آپ سے معافی چاہنا ہوں۔

میں نے غرض کیا۔ جناب! میں اپنے پیر و مرسلد کے پاس گیا تھا۔ مجھے الٹی بہت ڈانٹ پڑی ہے۔ جناب میں بہت شر مندہ ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔

گفی ملے اور بات صاف ہو گئی۔ بھے انہوں نے ناشتہ پر ہلایا، بیس نے انکار کر دیا۔وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ آپ کادل صاف نہیں ہے۔ میں نے کہا شعبہ کیا،ناشتہ کے بعد انہوں شعب ہے گا کہ بین آپ کوایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں نے کہا کہ بین آپ کوایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بین آپ کوایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔

انہوں نے بتایا کہ جس ون بیہ واقعہ ہوارات کو مجھے
احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ پھر سوچا کہ میں
نے غلطی نہیں کی۔ غلطی خواجہ صاحب کی ہے۔ اس
ادھیڑ بن میں سو گیا۔ رات کو ڈھائی ہیج کے قریب
کروٹ جولی توہاتھ سن ہو گیا۔ میں نے کہااب کیا ہو گا۔
میں نے بیوی کو آواز دی کہ میر اہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔
بہت مالش کی۔ میں رونے لگا، بچوں کا کیا ہو گا۔ روتے

L'ABORT



الروست الله كاختال آيا۔ ذبئن ميں ميہ بات آئی كہ ان كے ساتھ زيادتی ہوئی ہے۔

بوی سے کہانفل پڑھ کردعا استغفار کرو۔ پھر آ کربیوی نے سکائی کی توہاتھ ٹھیک ہو گیا۔

حضور قلندربا بأقرمات بين كه فقير كي عجيب شان ہے۔میں نے کہا کہا شان ہے؟ فرمایا۔ لوگ بے و قوف بناتے ہیں، آخر تک بنارہتا ہے۔ فقیریہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیو قوف بناکر میہ خوش ہو رہا ہے تو چلو اسے خوش بوني دو، بيد قوف بنما جلاحاتاب تاو قتيكه وه بنده خود بی بھاگ جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ حصور سکا لیکھ کے اس بات کو اس طرح فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نورے دیکھتاہے۔ویکھاتووہ عام انسانوں کی طرح ہے كيكن اس كے ويكھنے ميں اور عام انسانوں كے ويكھنے ميں فرق بے۔عام انسان کی آتھوں پرشعور کاچشمہ لگاہوا ہے۔ محدود شعور کاچشمہ اور مومن کی آنکھ پراللہ کے نور کاچشمہ لگا ہواہے لیکن وہ اللہ کے نورے جو کچھ و یکھتاہے اس پر انزا تا نہیں ہے اور نداس کا اظرار کر تا ہے۔ بیا بھی فرمایا جو آوی تمہاری تعریف کر رہاہے وہ اس کئے تمہاری تعریف کر رہا ہے یا تو اسے تمہاری وات سے کوئی توقع ہے کہ اس کا کوئی کام ہو جائے گایا اس کا کوئی کام ہو گیاہے۔اس نے ایک توقع قائم کرلی کہ مجھے اس آدمی ہے کہی کھی وقت ایک ہزار روپے مل جائيں كے جونكه اس نے توقع قائم كى مولى ہے۔ اس بنیاد پروہ اس کی خوشامہ بھی کرے گا۔ اگر اس کی توقع پورې نهيں ہوتی تودہی آدمی جو آپ کی تعریف کر رہاہے، برائی کرے گا۔ کسی آدمی کا چھاسمجھنایا برا کہنا دونوں زائد ہاتیں ہیں۔ آپ اس کی خدمت میں لگے

رہیئے۔ وہ آپ کو اچھا کہنا رہے گا۔ آپ اس کی خدمت سے انکار کر دیجئے وہ آپ کو برا کیے گا۔ اگر آپ اس کی آپ اس کی آپ اس کی تعریف اور برائی سے یے نیاز ہو جائیں تو آپ کے یاس آناجانا چھوڑ دے گا۔

حضور قلندر بابا قرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف سے کیاخوش ہونااور کسی کی برائی سے کیاول براکرنا۔ سے کیاخوش ہونااور کسی کی برائی سے کیاول براکرنا۔

ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک صاحب سے منہ زوری ہوگئی لڑائی ہوگئی۔ میں حضور قلندر بابا کے پاس گیا حضور فلندر بابا کے پاس گیا حضور فلاں صاحب سے لڑائی ہوگئی۔ اس نے جھے بوں کہا، یوں کہا۔ قلندر بابائے کہا۔

کوبر اکہا۔ جس وفت اس نے آپ کو گالی دی اس فرت کو برا کہا۔ جس وفت اس نے آپ کو گالی دی اس وفت آپ کا وارن کتا تھا۔ میں نے کہا کہ ایک من بیس سیر قفا۔ گالی دیت کے بعد وزن تلوایا تھا کیا ایک سیر کم ہو تھا۔ گالی دینے کے بعد وزن تلوایا تھا کیا ایک سیر کم ہو تھا۔ گالی دینے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا تو اور تو اور ہی تھیک رہے ہو۔

بعد میں فرمایا، غور کریں کہ جس وقت اس نے گالی دی اس وقت تو آپ کا وزن کم نہیں ہوا۔ وہ گالی دے کر بھول بھی گیا ہے۔ اندر جتنی دیر تک ویے کا اندر جتنی دیر تک انتقای حذبہ عود کر تاریب گا آپ کا وزن کم ہوتا رہے گا۔ وزن گالی سے نہیں گھٹا۔ وزن انتقام کے جذبے گا۔ وزن انتقام کے جذبے سے کم ہوا، تکایف بھی ہوئی اور وزن بھی گھٹا اور وہ آرام سے سور ہاہے۔

روا کے اسے کوئی فرق فرمایا کوئی اچھا کے یا برا کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عبوری چیزیں ایس۔ انہیں بھی خاطر میں نہیں لانا چاہئے۔ بس اپنی طرف سے جس کے ساتھ اچھائی ہوسکے کرو۔جو پچھ آپ کرسکتے ہیں کرویں۔

193





ناقابل فراموش مرقع سر کنال

جاتے ہوئے ملیں۔ مرسبز و شاداب اس سرزمین میں قدم رکئے سے پہلے آپ کووریائے چارہان بار کرنامو گا۔ برسات



فطرت کے رازوں سے آشاکرناشر وع کر دیتا ہے۔

عین ممکن ہے، بڑی بڑی تیکریں پہنے، گلے میں

كيمرے ۋالے اور كانوں ميں داك مين لگائے، سامان

خور دونوش اٹھائے اور تھی بہت سے ملکی و غیر ملکی،

کے غول و کھائی دیں، وہاں ناشیاتی کے باغ ہیں۔ یبال کی ناشیاتی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ایک کلو گرام میں تقریباً تین ہی آتی ہیں۔

یہاں سکیلے کی مجھی نایاب اقسام موجود ہیں۔ یہاں باوام بھی آپ میں حاضر دماغی لانے

کے لیے موجود ہیں۔ اصلاح معدہ کی غرض سے دو تین آلو بخارے بھی کھاسکتے ہیں۔ جبکہ گولڈن امری سیب بھی موجود ہیں۔

مرکنڈل ایک ایسا جنگش ہے، جہاں سے قریب ای واقع چنداور خوبصورت جگہوں کو راستے نگلتے ہیں۔
یہاں آپ مقامی لوگوں سے رہنمائی بھی حاصل کرکتے ہیں۔ آٹھ منٹ کی پیدل مسافت پر رینٹی پیٹری واقع ہے۔ آسان لفظوں میں اسے ریت کا ٹیلا ای سمجھ لیں۔ یہ ریت گرم نہیں ہوتی، اور دھوپ میں انتہائی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جبکہ یہاں سے نیچ میں انتہائی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جبکہ یہاں سے نیچ میں انتہائی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جبکہ یہاں سے نیچ میں انتہائی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جبکہ یہاں سے نیچ میں اس پر طرہ بیت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس پر طرہ بیت کی ہیرے کی انتہائی منفر د تجربہ ہوگا۔
ان کے لیے ایک منفر د تجربہ ہوگا۔

اس سے ذرایتی ڈونگا جبر کی وسیع و عریض چراگالی ہیں، جہال گائیں اور دوسرے جانور گھاس چرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ان کے پیچواڑے دور حد نگاہ تک پیتریا نہ کی برف پوش چوشیاں نظر آتی ہیں۔

اب آب واليل يحيي اعي اور سركتدل سے شال

کے موسم ہیں بارش کے دوران اسے عبور کرنا مشکل ہوتا ہے، تاہم بقیہ د تول ہیں بہت آسانی رہتی ہوں تو سر کنڈل ہیں فن تغییر کے شاہکار دیکھنے ہوں تو سفای معنی محبر کے علاقے ہیں چلے جاہیے، جہال پھر کو پہلے موئی چھینیوں سے کاٹا گیا ہے، پھر تیز دھار چھینیوں سے ان کی تو کیس بنائی گئیں، اور بعد ازاں گول منہ دالی چھینیوں سے، ابھر سے ہوئے جھے برابر کرکے ایک ایک پھر دودودن ہیں تیار ہوا، تب کہیں نو کرکے ایک ایک پھر دودودن ہیں تیار ہوا، تب کہیں زندہ دلان نے پھر پر کمال مہارت سے بیل بولے کہی بنا ڈالے، جو اس وقت صرف لال قلحہ، تو کھا کی بنا ڈالے، جو اس وقت صرف لال قلحہ، تو کھا کی بنا ڈالے، جو اس وقت صرف لال قلحہ، تو کھا کی بنا ڈالے، جو اس وقت صرف لال قلحہ، تو کھا کھا بیل ہوئے۔ بیل ہوئے ہیں، غرض بیبال کی دیگر دلچییوں کے ساتھ آسکتے ہیں، غرض بیبال کی دیگر دلچییوں کے ساتھ آسکتے ہیں، غرض بیبال کی دیگر دلچییوں کے ساتھ آسکتے ہیں، غرض بیبال کی دیگر دلچییوں کے ساتھ آسکتے ہیں، غرض بیبال کی دیگر دلچییوں کے ساتھ

یبان سے دائیں جانب کھلوں سے لدے باغات بھی آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ مری کے بلند ترین خرامانی کے اسی فٹ تک بلندی والے در خت یہیں پر ہیں۔ ساتھ ہی بگوشے کے در خت ہیں۔ ان کے نیچ سے گزرتے وقت کے جونے پھل آپ پر کریں گے۔ای طرح جہاں آپ کو شہد کی مکھیوں کے غول

A SUL

#### WWW.PAKSOCIETY.COM



سمت آجائی، جہاں ایک بند جنان نظر آئے گی جو الند جنان نظر آئے گی جو النین اطراف سے دریا کے پائی میں ڈوئی ہوئی ہے۔ جبکہ چو تھی سمت سے اس پر جڑھا جا سکتا ہے۔ ڈیڑھ سوفٹ بلند اس چنان سے سے عقبی آپ سے عقبی مال ق

کر سکتے ہیں۔ دریا کے بہاؤے ہے کبی مخطوط ہو سکتے ہیں اور فوٹو گرافی کبھی کر سکتے ہیں۔

یہاں آپ کو تیز گڑ گڑاہٹ بھی سنائی دے گا۔

یہاں کی بن چکیاں ہیں۔ دریاسے خاص مقدار میں

پانی کو چوڑی نالی کے ذریعے لاکر، بلندی سے چکی، کے

گول پھر وں سے متصل، کئری کے بڑے پیکھے پر

چینکا جاتا ہے۔ چکھے کی تیز حرکت جہاں ان چکیوں کو

چلاتی ہے، وہاں پانی کے کرسٹل نما کلڑے، چکھے کی

طافت سے دور دور تک جاکر گرتے ہیں۔

یہاں سے چند سوفٹ کے فاصلے پر "برین"کا مقام ہے جہاں سالانہ بل فاسکنگ کے مقابلے ہوتے ہیں۔مقامی دلچہی کاری تھیل بہت قدیم ہے۔ یوں تو بل فاسکنگ کا ابنا ایک طریقہ کار اور قوائین ہیں۔ لیکن بہاں بل فاسکنگ کا ابنا ایک طریقہ کار اور قوائین ہیں۔ لیکن بہاں بل فاسکنگ اور بھی پُرخطر ہے۔ محض خال باتھوں، تن تنہارہ کر، غصہ سے پھنکارتے ہوئے بمل (بل) کو حملہ کے دوران قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مقابلے اپنے اندر بہت سنسی رکھتے ہیں۔ بریتی سے دائیں ہاتھ، تھوڑے بی فاصلے پر بی ہے۔ بریتی سے دائیں ہاتھ، تھوڑے بی فاصلے پر بی ہے۔ بریتی ہے دائیں ہاتھ، تھوڑے بی فاصلے پر ایک کے جھوٹی می وادی ہے، جہاں شیشے یائی کے اس بی جھوٹی می وادی ہے، جہاں شیشے یائی کے اس بی می خوائی ہے۔

جشم بائے جاتے ہیں۔

سركندل ہنر مندوں كى سرزين ہے۔ بہاں آب كومقامى سافت اعلى معيار كا مجھى كير نے كا سامان اللہ سيقى كير نے كا سامان سے سيقى بھى ہير اللہ سے سيقى بھى بناتے ہيں، جن بيں سار، بانسرى وغيره قابل ذكر ہيں۔ آپ بہاں سے سيقے واموں الجير كا حقيم ، تازه اور خشك حالت ميں لاسكتے ہيں۔ اخروث، شہوت، كيلا، انار داند، لوكائ، اور سجار كى كلياں شہوت، كيلا، انار داند، لوكائ، اور سجار كى كلياں آب كے ليے ياد گار سوغات ثابت ہوں گ۔ زيتون كي در خت سے بن جيرياں اور گندم كے بتوں سے اور سيمار كى كلياں اور گندم كے بتوں سے اور سيمار كى كلياں اور گندم كے بتوں سے اور سيمار كى كلياں اور گندم كے بتوں سے اور سيمار كى جانے والى اور گندم كے بتوں سے والى اور گندم كے بتوں سے والے والى اور گندم كے بتوں سے والى اور گندم كے بتوں سے والے والى اور گندم كے بتوں ہے والى اور گندم میں ویا تیں ہیں ہے والى اور گندم میں ویا تیں ہے والى اور گندم میں ویا تیں ہیں۔

سرکٹرل آنے کے لیے جون تا اگست اور ماری ایریل بہت مناسب وقت ہے۔ ان دنوں ، یہاں نہ گرمی ہوتی ہے ، البتہ یہاں مردی ہوتی ہے ، البتہ یہاں سردیوں میں بارہ بج وصوب نگلتی ہے۔ بے شک فطرت کا حسن ہمالیہ کی چومیوں پر اتر تا ہے۔ گرامسل میں وہ ہمالیہ سے از کر سرکٹرل ہی میں ڈیرہ جما تا ہے۔

(197)



سوچاکہ جلدی سے سودالے آؤل، گرمی بڑھ گئ تو بازار

تک پہنچنا کھی مشکل ہو جائے گی۔"

"ہاں! واقعی گرمی توبہت ہے۔ تھوڑی دیر اور ہو گئی توسیج چیر گرمی جھلسادے گی۔" چوہے نے بن کی ہاں ہیں مال ملاتے ہوئے ہو جھا، "كبوتومين بھى ساتھ جلول...؟"

اریبه نورد کراچی میں پوچینے کی کیابات ہے۔ ؟ بنی

نے کہا پھر دونوں دوست ہازار کی طرف چل دیا۔ بنی احصاتا كورتا مواجار بالقااور يوب ميال ليحى دورست اور مجھی چھلا تکیں لگائے۔ تھوڑی ہی دور چلے ہوں کے کہ انبین چرایک بازیک ی آواز سنانی دی\_

و المالي بن الداب وحد ميان - آداب این اور چوہے میاں کواپیامحسوس ہوا جیسے آواز ان انہوں نے نیچے دیکھا، پھر دائیں جانب اور پھر بائیں جانب اليكن أنبيل كوكى نظرنه آيا-

وميس بيهال مول أوار دوباره ستاني وي اب النبيل أواز كى سمت كالتداره بوكميا فقا\_ النبول في اس سمیت میں غور سے دیکھا تو لمبی گھاس کے

ور میان میں انہیں ایک شفا منا خويصورت الل

ر کھا تھا۔ اس خر گوش کانام بنی تھا۔ ایک ون بنی کی آنکھ تحلی تؤون خاصا چڑھ چکا تھا۔ بول بھی گرمی کا موسم تھا۔ بن نے سوچا کہ اے جلدی جلدی ناشا کرکے بازار چلے جانا چاہیے تاکہ سوداسلف لے آئے گرمی براج این تو گھر سے

باہر نکلنامشکل ہوجائے گا، چنانچہ بن نے جلدی جلدی متہ ہاتھ دھو کر زات

کے بیچے ہوئے کھانے سے ناشتہ کیا، سودا لانے کی ٹوکری سنجالی اور ٹوکری ہاتھ میں لے کربازار جانے کے لیے نکل کھڑاہوا۔ خر کوش احصالیا ہواائے گھر سے تھوڑی دور بہنچا تفاكة إست ايك بايريك سي آوازسناني دي .

"جعاني بن ... بھائي بن!"

بن کی سمجھ میں مبین آیا کہ آواز کہاں ہے آئی ہے۔اس نے اوپر دیکھا، نیچے ویکھا اوھر دیکھا، او حر و محاليكن آواز دئية والانظر نه آيا\_

"دميس بيهاك بهول-" أواز دوباره سنائي دي- بي، نے غور کیاتو معلوم ہوا کہ آواز تو قریب ہی اگی ہوئی کہی م میں گھاس میں سے آرہی ہے۔ اس نے تھور کر دیکھا تو وہاں چوہے میاں استھوں پر چشمہ لگائے مگند تھے پر ا أيك تفيلالاون كفرن متفر

المجال الحراب ميال-آب كهال المجان في على المحال المجان فنوشى اور يكف جرت سے يو چھا

میں نے کیو جا، بی ہے کے ہوئے کئی ون ہو چکے ول اس ليه خِلا آيا، ليكن تم تو كبيل خارب ....؟" چوہے میال نے کہا۔

" بان! فرابازار تك اراده



اوث جائين بي بني، چوہ صاحب اور لال نے ايك و براد اجها حمال م ركبو تو من على تمهارا ساته

دوں ....؟" مِعانی ہر ن نے بوجھا-

"اس سے اچھی بات کیا ہوگ۔ طبرور چلو۔" تعینوں نے کہا۔

معورى دير بعدوه چارول بإزار ميل سي علي عظم

بی نے آپیے ایک تازہ تازہ سبزیاں خریدیں، پھھ لیموں لیے اور شکر مجھی خریدی۔ چوہے صاحب نے استے لیے پھل اور باجرے کے دانے جریدے۔ بھائی ہرن نے اپنے لیے خشک میوداور تھوڑاسا مجموسا خمریدا۔ الجھی وہ سب سامان خرید کر د کان ہے باہر لکلے مجھی نہیں منے کہ اسیں ایک زور وار کڑے سنائی دی۔ بن نے ساتھا، " ہے تو بھل کی کڑک ہے۔"

جاروں جلدی سے دکان کے باہر آستے اور آسان کی طرف و میکھا۔ کا لے کا لے یا دلوں نے سورج کو چھیا ویا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہادل زور سے گرجتا تھی تھا اور بکل بھی چیک رہی تھی۔

" ارش ہونے والی ہے۔ جب ایسے باول جھاتے بين توبارش ضرور مول ہے۔" جوہے نے کہا۔

'' چلوجلدی کرو۔'' جھاتی ہرن گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا<sup>دو</sup>تم تینوں میری بیٹھ پر چڑھ جاؤ۔" وہ تینوں ہرن محانی کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ ہرن محانی قلامتیں

ای وُفت بوندس مجی پڑنے الکین بنی، چوہا اور لال تینوں بھائی ہرن کی پیٹھ پر بیٹھ کر مارش تیز ہونے ہے سکے بی اپنی اپنی منول کو ایکے گئے رنگ کا پرندہ نظر آیا۔اس پرندے کواس کے رنگے،کی وجهس "لال" بي كمتيني-

'' واه بھائی لال!'' تم تو بڑی سامیہ دار جگہ حلاش کرکے بیٹے ہو۔ بنی اور چوہے میاں نے نے ایک

''ہاں بس! گرمی سے تھبرا کر ذرا دیر کے لیے يهان رك مياتفا-" لال في جواب ديا-

'' واقعی سرمی بہت زیادہ ہے۔ سیج رمجے تھلسا دینے والي كرمي-" بنين جواب ديا-

ووات لوگ کہاں جارہے ہے

"سوداليني إزار جارت تصد كرمي زياده بنا! اس کیے سوچا تھا کہ جلدی ہے سووا کے آئیں۔" بی اور چوہے میال نے جواب ویا۔

"میں بھی سو دالیتے ہی کے لیے گھر سے لکلا ہُوں۔ كبوتوتمهاريه ساتعدى چلاچكو!"

لال نے پوچھا۔

'' رہے تھی کوئی پوجھنے کی بات ہے۔ دو سے مین بیھلے" بنی نے کہا۔

بن احبول كودتا، چوب صاحب بعالية، جوالا تليس لگاتے اور لال صاحب مجھی پیدل جلتے اور کیمی اڑتے ہوتے بازار کی سمت برجے کھیے ایک بنیوں بازار کے قریب بینچے ہی منے کہ انہیں بھائی ہر ن مل گئے۔ اُرہوں نے آواز دے کر تینوں کو روکا اور یو عظمے لگے کہ وہ تنيوں کہاں جارہے ہیں۔

'' حجلساد ہے والی کر می پر رکھی کہے۔ اس لیے ہازار

الراق المان كا مياس والمان المواجعة ال

کی تلاش میں گئی بھی اُور دائیں نہیں آئی تھی۔ عقاب نٹھی چڑیا کو رو تاد مکھ رہاتھا۔ است اس پر بہت ترس آیا پوچھنے لگا" کیوں رور ہی ہو… '''

تنھی چڑیانے سسکیاں لیتے ہوئے کہا"میری مما صبح سے دانے کی تلاش میں نکلی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔"

عقاب نے بیسنا تواس کے آنسو پوتھیے، پھر کہا "میں تہاری مماکو تلاش کرنے جاتا ہوں"

سے کہہ کر عقاب اڑا تواسے جنگل میں ایک شکاری کی گاڑی نظر آئی۔ جس میں ایک پنجرہ در کھا تفاد نخص چڑیا کی ماں ای پنجرے میں قید تھی۔ عقاب نے آکر پہلے تو نخی باک ای پنجرے میں قید تھی۔ عقاب نے آکر پہلے تو نخی چڑیا کو تبلی دی۔ پھر جنگل کے تمام پر عدوں کو جمع کر سے بیٹر یا کے بارے میں بتایا کہ اسے ایک شکاری پنجرے میں بتد کر کے شہر لے جارہا ہے۔ عقاب نے پر ندوں سے کہا۔

"آت آگر ہم سب نے جڑیا کو شکاری سے پنجرے میں بند شہر لے جارہا کے دن وہ ہم سب کو بھی پنجرے میں بند کرے شہر لے جائے گا اور کمی چڑیا گھر کے حوالے کی دن وہ ہم سب کو بھی پنجرے میں بند

لیکن ہم چڑیا کو چھڑانے پنجرے تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں ....؟ فاحمة نے سوال کمیا۔

عقاب نے کہا"ان کے پاس گولیوں بھری بندوق سے ہمیں ساراکام ہوشیاری سے کرنا ہو گا، کمی کو نقضان بہنچانے کے بجائے جڑیا کو آزاد کرائے سے الاسے بین سوچناہے۔"

طوطا جو بہت ویر ہے بیٹیا سوچ رہا تھا ایک دم بولا "میر ہے دہن میں ایک تزکیب آئی ہے۔" کوکل نے کہا" وہ ترکیب کیاہے ۔...؟"

شکاری کی گاڑی کے ٹائر کے پنچے رکھنا ہو گا تاکہ ٹائر پہجر ہو جائے۔ شکاری ٹائر تندیل کرنے گاڑی سے انزے گاٹار ہدلنے میں اس کے پہھے وقت کگے، اس وفت میں ہم میں سے ایک پر ندہ پنجرہ اپن چوج میں دیا کرلے اڑے گا۔" مارے پر ندہے پہاڑی پر چلے گئے انہیں وہاں ایک نو کیلا پتھر مل گیا۔ مازنے وہ ہتھر چوج میں پکڑا اور اسے راستے پرر کھ دیا۔ جہاں سے شکاری کی گاڑی جرامال جرامال آر ہی تھی جیسے ہی گاڑی کا اگلا ٹائر نو سیلے پینفر پر چڑھا ٹائر پیچر ہو گیا۔ شکاری نے غصے ستے سر پیپٹ لیااب ٹائز بدلنے میں آدھا گھنٹہ ضائع ہوجائے گا۔وہ بڑیزاتا ہوا گاڑی سے اترااور ڈگی کھول کر پیلچر کاسامان اور اپناٹائز نکالنے لگا۔ پھر جب ال في گاؤي كا فائر بدلناشر وع كيا تو شابين في ليك كرچرايكا پنجره چونج ميں دباكر باہر تكال لياده پنجرنے كولے كراونچااڑا-تمام پرندے خوشی كے نعرے لگاتے ہوئے اس کے پیچھے اڑ رہے ستھے شاہین نے عقاب کے حکم پر پنجرے کو پتھریکی زمین پر گرادیا۔ پنجرہ نیچے گرا تو اس میں نگا تالا نوٹ گیااور چڑیا آزاد ہو کر ان سب کا شکریہ ادا كرنے لكى ۔استے ميں تنفى چڑيا بھى أيمنى اور اسبے مماسے

لیٹ کررونے گئی۔ عقاب نے کہا بیٹی! رو منت اب ہم تمہاری مما کو شکاری سے آزاد کر الاسے ہیں۔

چابعقاب! میں رو شیں رہی بیا تو خوش کے آنسو این آن آن ممام پر ندول کے انتخاذ اور محبت کی وجہ ہے میری مماآج آزاد ہو کر میرے پاس موجود ہیں آپ سب کا بہت شکر یہ۔"

سیج ہے جہاں محبت اور اتفاق ہو وہاں کسی کو کوئی ا نقصان نہیں پہنچاسکتا۔



ا بال پلاستی ہوں۔ کیا تم کو اس آدمی کو بہت عصد آیا اور اس کی ہے۔ بولی: کیا تم کو اس آدمی کو بہت عصد آیا اور اس کی ہے۔ بولی: کیا تم کو اس آدمی کو بہت عصد آیا اور اس کی ہے۔ اس ک (مرسله:مهتاب حان کوئنه) 🕒 . . . وورووست اینے آپ کو بهت عالاك مجھتے تھے۔ ایک ر صوال کے ساتھ کھیلئے سے منع کیا بھائی میں تو قداق کررہاتھا۔ مرتبہ انہیں لاہور جانا پڑا۔ ترین مین بہت بھیڑ تھی اور رات کا وقت تقا-اتہوں نے ڈیے میں واحل ہو كرادهر ادهر ويكها اور يهر عور مجانا شروع كرويا كه ذب مين سانپ میل سکتا ہے نا اور اس نے طالب علم سے پوچھا: تم اید س کرتمام مسافر نیچے اتر گئے اور ميد دونول بستر لگا كرسو كئے۔ صبح ان اس ڈیے میں سانب نکل آیا تھا اس الع اس عليده كورين سه عليده ك (مرسله: طونی دانش کرایی)  $\odot$ 

(مر سُل في خيدر استادت كها: بال ضرور-شاہد۔راولینڈی) اس کے بعد استاد نے ایک کھٹری ویاتھا۔ الله بہت مونا آوی د کھ کر کہا: مگر جھے افسوس ہے کہ يد هي پر سوار کښن جار باتفا۔ تهمارا مريض جاليس بنيکند يهلے مر

الك الريش جس كے گلے دوسرے آدى نے اس سے كها: کا آیر بین ہوا تھا ہزیں کو بلا کر ابن ہے کہاں جارہے ہوں ... ؟ ایسالگ رہا ے کی زس کیا تم الیک گاس ہے جیسے گدھے پر گینڈا بیٹا الا يانى پلاسكتى مور الله و یکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرا گلانو آپ اس گدھے پر بیٹے جائیں تو ایسا چکا ہے۔ لیک نہیں کررہا۔ گے گاکہ جیسے ایک گدھا دوسرے (مرسلہ: سعدیہ مین کراچی) گدھے پر بیضا ہے۔ نہیں نے تہیں سیالہ میں نے کہا: تھا۔ برے پیوں کے ساتھ تہیں موٹے آوی نے کہا: بر میں تو نداق نہیں کررہاہوں۔ بیٹا: ای میں کیسا بچہ ہوں۔ بیٹا: ای میں کیسا بچہ ہوں۔ مال: تم تو بہت اچھے بیچے ہو۔ بينا: تو رضوان تو ميرك ساتھ اعلمول كازباني امتحان لےرہاتھا۔ الس آياہے۔ (مرسلم: مصباح في كراجي) دن ميس كنني كوليال اس مخص كو دو ...ایک پریشان حال آوی شاختی کے جس شخص کوول کادورہ پڑاہو۔ کی آنکھ کھلی تو ڈیے کے ماس كاردك دفترين كارد بنوارها تقاكه ال طالب علم كے جواب ديا: چار۔ الكفرے ہوئے تلى سے يو چھا: كيا ایک منٹ بعد طالب علم نے دوبارہ الاور آئیا اس نے جواب دیا: لکھ دیں بیشانی الباد مزاکیا میں اینا جواب بدل سکتا کی بولا: ارب میان الکی رات يريريشالي كي آغار مرکر کی مرافی بیل اسر خوانی ٹاؤن کرا چی بیل مرکز کی بیل مرکز کی میں میں مرکز کی میں مرکز کی میں جمعے کے روز خواتین وحضرات کو بلامعا وضه روحانی علاج

حت شیعے کے روز جوا بین و حصرات تو بلا معنا وضه روحانی علاج کی سبولت مہیا کی جاتی ہے۔خواتین و حصرات کو جمعے کی صبح

7:45 ہے ملاقات کے لئے نمبر دیئے جاتے ہیں اور ملاقات سے 8 سے 12 ہے دو پہر تک ہوتی ہے اور ہفتے کی دو پہر 3:45 ہے نمبر دیئے جاتے ہیں اور ملاقات 4 ہے سے شام 7 ہے تک ہوتی ہے۔ ہر ہفتے، بعد نماز جمعہ عظیمیہ جامع سجد مرجانی ٹاؤن میں اجتماعی محفل مراقبہ منعقد ہوتی ہے جس میں درود شریف، آیت کریمہ کاختم اور اجتماعی مراقبہ کے بعد وعاکی جاتی ہے۔ جس میں درود شریف، آیت خواتین وحفرات ملاقات کے لئے زحمت نہ کریں محفل مراقبہ میں دعا کے لئے اپنا نام، والدہ کا نام اور مقصد دعا تحریر کرے ارسال سے چے۔ جن خوش نصیبوں کے تن میں نام، والدہ کا نام اور مقصد دعا تحریر کرے ارسال سے چے۔ جن خوش نصیبوں کے تن میں اندرجیم وکریم نے ہماری دعا سمیں تبول فرمائی ہیں وہ اپنے گھر میں محفل میلا دکا انعقاد کرائیں اور حسب استطاعت غریبوں میں کھا ناتقسیم کریں۔

شاكريه خالده جاويديه خادر اسلم- خفنرى شابدنه خليق الزمال-دانش حسن\_ دانش على\_ دانش عاصم\_. در خشان البيم\_ ورخشان مقصود وروانه بنت غازى ولاور غفور وكيد رخساند ويثان كمال. ذيبثان احسن \_رئيس النساء بيكم \_ راجه عبد انهالك \_ راجه على \_ راحت اخلاق برراحيله تسرين \_ راشد محمود خان \_ راني - رجست بي بي - رجساند بي بيابه رخسانه بإسمين مر خشنده ظغربه رضوان احمه مه مشوانه نازمه رضوانه ناصر . دمنید اقبال . در نعت مقصوو به رفعت عابد . رفعت هار رقید . فردوس .. رمشااحد - رميز ياسر .. روبينه اسلم - . روبينه اكرم - روبينه ذوالفقار بروبيته ياسمين بروبينه اسلم روزيته اشرف روق شادبه رياض صميريه ربيان على رريحانه خانم ريحانه ملك به ريحانه ثازر ريحانه وياسمين \_ ربيحان جاويد - زايد حسين - زايده سعيد - زايده لطيف - زايده يرويز\_ز بيده ناز\_ز بيده على \_ زر قاخان \_ زرمينداحم \_ زرين صديق\_ زليخا تنبهم يهزيزه خالد يرزوللقارشا بديرنيب عاول سائره بي بي ساحد اقبال ساجده وسيم ساجده الين سساحده بيكم سساره عادل سجاوشابد سحر انور به سعد قریش سعدیه افتار سعدیه ماین به سعدیه ناز به سعید احمد سعيده في في- سكينه بانون سلطاند ولي- سلطان على- سلمان خان-سلمان سعد- سلمان على- سلمى ويكم سليم آفاق- سليمان اعظم يسمير اانساري ميراكنول يستبل فاطمه يستبل رياض مستبيا اځېږ - سيداحمه ملي - سيد آ صف علي - سيدامان علي - سيدامي. حسين - سيد

كسوا يسي: - آئشه احمد آمنه يكمد آمنه شاكر- آمنه احدُ- آمنه طاہر- آمندخان- آنشہ حسن- آصف علی - آصف محود-احسان اَللَّهُ خان ـ احسان دياض \_ احسن دياض ـ احر نيصل - اخرّ حسين ـ ارسلان صمير ـ ارسلان خان ـ ادم خالد ـ ادم على ـ اساء ادم ـ المناء شفيق \_ استعيل فاروقي \_ اشتنياق شايدته اشقاق احمد محوندل \_ اشفاق احمد . آصف صديقي . اعجاز اعوان . اعظم عنى - آقاب احد - آقاب شاهه افسری لیکم. انتسین الطاف. انتقل خان- انجر علی اکرم ولاور رامتياز احمد التياز على والتياز محبن والدين والجم صديق المجم شاكر .. العم نور \_ انور جهان \_ انبقه بانو \_ انبيله رفيق - انبيله حسن \_ انبيله ربياض..ايمن خان. ايوب صخر بخاور بانو. بشري آفاب. بشري امجدبه بشرئ فياش بالمال حاند بث. بلال قريش بيقيس في في - بلقيس اشتیال بی بی خدیجه. پرویز انور پروین اختر- تابش بشیر- تان الدين- محسين سميع- محسين فاطمه- حتريك صبار حوير اختر- تهينه اتورية تهمينه مقصوور تيمور خان تاتب مهروروي تروت سلطاند فروت شبراد، فرباارشد-فرياني بي- شمينه منظور- شمينه شمشير- ثوبيه برويز - جاويد اصغر - جاديد جليل - جمشيرا قبال - جميله بيلم - جميله بانو -جميله اختر يجويربيه سحر يبالمحمود واجي مراديه حاجي ليغفوب، حافظ اشفاق موندل رحافظ جمال وحبنيب احمد حسن فادوق وحسين محذر حفصه احمه - حفيظ ني في - حمير الجبين . - حمير الرئيس - حمير الشاجنواز - حنا

(205)

الماجد عركيري وعاجد ومحودته ماجده نازنه بالزبير محودته الواتور على- مجاهد صين يه جيب احمد- محبوب عالم الحين سندر ويد الراجم- محمد احسن عداحد عداملم عجر استعيل معر أصف عد المهر عد » فآب به محد افعنل خان به محد افعنل شاید . محد افعنل علی - محد آگرم - محد امين \_ محد انس \_ محمد انور الدين \_ محمدا ديس \_ محمد مبد الغفور \_ محمد پر ويز \_ محد جدید به محد حسن شاه به محر حسن عظیم به محد حسین علی به محد حدیث است خالد خان \_ محدر حنوان \_ محدر فيق \_ محد زبير خان \_ محد ساجد نطيف \_ محمد مراح ۔ محد مرودشا کر۔ محد سلطان ۔ محد سلیم خال ۔ محد سلیمان ۔ محد . شابد. محد شفیق. محد فلفر- محدعارف. محدعامر - محد مثال محد فیروز-محمد علی۔ محمد عمر۔ محمد عمران۔ محمد منیب خان۔ محمد ناصر۔ محمد منبیل مصطفى \_ محد نديم خان \_ محر كليم \_ محد نعيم - محد نويد احد - محد بالحل - محمد ياس محديوسف - محذيونس - محداعظم - محدحتيف - محمود عالم - محمود یامر۔ مدثری کم۔ مراد خال : مرزا زاہر بابر۔ مرزاعمیر حفیظ۔ مریم عبل - سز اور این - سز کا ظمی - مسعود احمد مسعود کمال مشاق احمه-مصدق خان-مصطفی مظهر-مصطفی علی. مطلوب حسین معزم حيدريه متنول عالم ومقصود احمده مقصود عالم ربليجه احمريه بليجه خان ومليجه تعيد مثناز اظهر متعور متلودعاكم منود بابرر منود سلطاند حنيب باشيء منيزه سليم بدمو كأخان زمهرالنساء ببرين انتهد بميرا جبين بسمير ظهیر الدین میمونه طاهر-نازش افروز زنازش جمال ناصر <u>عورت</u> ناهید اكرم - نبي طاہر - تبيل خان - تبيلہ تيسم - نجمہ عرفان - ندا ظبور - تدميم ماشد مزجمت آراء سرين اختر . نسرين خادر سرين حاويد سرين حيدر - ناصر فبد - سيم احد - سيم اختر - سيم صوبر - نسيم مسعود - لصرت ارشد- نفيير الدين- نعمان خان- نعيم بلوي- نعيمه عظيم- تعيمه وجيد-فغمه رياض - نفيس احمد متبهت سيمامه ناهيمه آفريدي-نمره كنول- نمره نواز ـ. نوازشاه ـ. نور الحق \_ نورجهاں \_ نوشین \_ نوبید احمه ـ نوبید سعید \_ . نويد فيض-نويد فيمان-نهال احد مَسديقي-واحد حنفي- واصف حسين-وجيهبه خان- وحيد انور ـ. ذا كثر فهميده - بهانفيس \_ جابيون خور شيد \_ بهابون عظيم ويالتمين ويالتمين ويوسف و

المن مين عدرد سيد حين جاويد - سيد خرم عالم سيد راشد على سيد شاهدا حدر سيدشهاب احدر سيدعادف عنى - سيدعر فال جعفر كارسيد عرفان على - سيد عظمت على - سيد على سجاد - سيد فارعه على - سيد فوا داحمه -سيد مرشد حسن بسيد لعمان على سيدو قمر النساء بسيده ياسمين - شائستد ارم به شاؤید تیمور شازیه سعید شاذیه عادل شازید عامر شازید مقبول بشازیه نور بشان عباس به شاهد انور بشاهد بشیر به شاهده بیگم . شابده پروین کشایده عاشق مشابده ممود سنابده تسرین مشابده مشاند ستول. شاند نازرشاندسليم. شبنم جيد رشرف الدين- شعيب خان-شعیب ماجد ، تحکیل خان - محکیله پروین به تحکیله طاہر - منس الدین -تشن الشاور شمشادر ششير انور فيم احمد صديقي منيم سعيده-شوكت حسين - شهريار شهرا وعبد الرحن - شهرا و مخار - شهاز عني - شيخ کامران عزیز : شیخ کامران عزیز - شیر عنی خان - شیرین - مسائمہ الجرب صابحه لماشير خبائمه ددين صائمه صدفس صابحه تأظم صائمه نودين - صابره بيم رصاير ويز - صاحيدر - صدف حسن - صدف زير - صلاح الدين مستوير اقبال مونيه بانو طارق معيد طارق مجيد - طارق سليم - طارق محمود - طازق وسيم - طاهر ه احمد - طاهر ه اختبين -طابره يجم - طلعت رياض - طلعت حبيب - طبيد طابر - ظغر اقبال -ظهير الحسن شاه ـ عائشه عابد ـ عائشه و صربه عائبته واحد ـ عابد حماس ـ عارف على رعارف بيكم رعارق تبسم عارق سلطاندر عاشق على دعاصم رضار عاصم قريش عاطف سلمان منايد شايد عامر احسن-عامر خان بعامر مرزا- حيدالرجمان وميدالرزاق وعيدالعليم وعيدالغفار \_ هبدالواجد - عبدالوبي - عتيق الرحمن - عنان طيب -عديليه تديم - عرفان جعفری. عرفان مثیر۔ عروج راشد۔ عشرت شاہد۔ عصمت معراج۔ عطیه حامد - عظمی پروین به عظمی تو سیف به عظمی عزیز به عظمی عمران \_ عظمي كامران. على احمد على اظهر عليم الدين - أم كلوم - عمران خان- عمران عماس- عنايت بيكم - عنبرين منديق- عين زايد- غزاله يروين - غزاله فاروق - عنشر على منام أكبر- غلام ومتكير - غلام سول به غلام صغدر به غلام على به غيور حسين - فائزه تذبر به قائزه بوسف ب فائزه احد ـ فائزه على - فاطمه بيكم - فاطمه عادل - قراز حسين - فرح راشد\_ قرح سلطاند\_ قرح عالم \_ فرح فاطمد\_ فرح نازر فرحان على ـ فرحاند فرحان۔ فرحت حسین۔ فرحت ۴ز۔ فرحت جبین۔ فرخ احمہ۔ فرخ جمال ـ فردوس شاه ـ فرزانه ابعام ـ نرزانه ـ فریحه جمیل ـ فرید حسين .. فريده بانو ـ فريده جمال . فضل معبود \_ فقير حسين .. فواد عالم ـ قوزييه عليهم فيميده جليل. فنهيم بلويَّ، فنهيم لعيم فيصل فيخ- فيصل عامر ۔ فیضان علی خان۔ قاسم محمود۔ قاضی شیر محمد۔ قرۃ العین۔ قیصر سلطانيه. كاشف \_ كامران اعجاز \_ كرن جاديد \_ كريم جمال \_ كلثوم انور \_ ا کلئوم بانو۔ کنول ریاض۔ کونژ اقبال ۔ الائیہ عادل ۔ نبتی اشفاق ۔ لبنی نور۔





بخشاء حسمت وحسين وحبيذر فافظ عادف وعظار حميدر حميرا حيدر على احمد حيدر فأوم عنى فالعروب حرم شبزاد خرم عليل-خواجه رابعه بدوائش با در خشال بدولا در حسين – ولشاور رابعه بدراحت ق کمرہ ۔ دا حیلہ ۔ داشترہ ۔ رحمال ۔ رحمت ۔ رحیم ۔ وخساند احمد ۔ رسولی بخشن رضا ننی ر رضولند طاهر - رضیه مجید - رفق شکور - روبیند غوری -ره پیشه انشرفسار ریاست عنی ردیاست خان در بیجاند علی د زاید محود ر وريد ناشر رزويه جين رزبره حيدر سأجده شفق رسخ واحمر سعدره كالمتمى \_ سدره شأبدرسندريه مصور \_ سلمان رقيق \_ سلمان فاطمه رسللى على \_ مسيح الله - مسيح عقور \_ سونياعلى \_ سيد امجد على شاء \_ سيد كاشف \_ سيد محد متور .. سيده عبر من بانو ـ سيما اكبر رسيما ـ نثائسنذ رضا دشاه زيب . شاید جمال به شایده نسرین به شایده مانو به شرهمن کتول به فکنفته عاید به شاکله فخار وق \_ متسن العربين \_ حمع حيد ر\_ هميم جهان \_ شبر او خالعه رشهبناز خالد \_ مهائمه مجيد - مها الق وحيد - صباء على - صدف تفيس - صغير حسن - صفيه وختريه منفيه بيكم . منوبر شفيق منميرخان منايه خالعه طارق جميل. خابر محمود حطابراحمد طابره طفيل رعادف جميل رعاصمه بي في عامر إسديه عامير مسيخ - عامر ضياه عامر اسد معيد الغفور عيدالله عيدالعليم غوري وعبدالغفور عبدالغني عبدالكزيم مبدالوحيد عبرين وعلى أكبرر تني حماوز على رضوان وعلى توازر تعليثا زابدر عمران خامن عليم على خايم فاطمه فاطمه على فرحان احمد فرحان خابر \_ فرخيده حامد ـ فرزانه جشير ـ فرقان على ـ فرقان حنيف - فضيله شبباز ملك محد ونبيم اختر كليم اللد منزه محمود كنول مجيد بتنول على \_ كوش پردين \_ كوش متمير \_ كوششابد \_ كوشهناز \_ مخترار مجيد - لائيه تمر- لاريب قياض ركبتي دشا- إربيه ابتم ماريد كاشف - مارنيا فأجبل -متین احمه-متین علی: تحربحس-مجرادشند. محراسلم-مجد اعظم- تحر المان الله بحمد امجدار محمد اتور - محمد جاويد . محمر جميل - محمد جينيد ، محمر جو اد\_ محد حيات \_ محد والش \_ محد زبير \_ محد شايد محد شعيب رمحد ظارق \_ محد على - محد عليم - محد شار - محد عمرالنا - محد فيسل - محد كل - محود حسين مشتاق احمد للمصطفي حيدر يسطلوب الحق متصود حسن مصور رمتید. متعود مرزاد منود سنطاند. متیر خالعی مهوش خالنا آ فریدی- ۵ صرنعمان - نابیداختر- نجمد اکبر- تزبیت حسین- نسرین جمال أبيم احمد تعيم احمد نقيسه تيكم بنور العين وتور النسام أور چيان ـ تور محد ـ تور تظر ـ نورين اختر ـ نورين - نوشاب قيوم - نوشين الممبرية بيد إقبال به نياز احمد. واثن على رواصف على - وحيد على - ماجره بي في نا برون وشرف بهانفيس بهمزاطا هربه بياسر عرفان بالتميين كوشه ليمني شابزيب يققوب ابراتيم.

که هور: - ازو بحر احداقبال راحد حسن راسلم شاید ارشد راحد ننی را دم راسد راساه خاوید راسام جنین - اشتیاق از اشرف را معزر

آصف \_ آصف واعجازا حمد اقبال \_ اكرام الله \_ آمند في في - آمند - العم رضابه انبله بت باسط الغبال، بشرى بالل صابر بيا كيزه- بروين-تنوير - متمن - شميينه - ثناه - ثوبيه .. جاويد - جاويد - جهاتلير - حناعمر - حيد ر على \_خالده \_خليل احمر .. واؤو \_ وعافا للمه \_ ول نواز \_ ويشال - ماهيل احمد دخوان درفعت درقيد دريارا شرف دروجيند زابد حسين مزابد محمود به زابد زابده تیکم به زابده به زینت سهائره بانو سائره بساخه تیکم به سیخان جادید - سدره - سعد ریار سنهان - سلمی اشفاق - سمرا - سمیرا -سبيل احدر سيدواصف عنى ما شائسته جبين مشاؤميه مشابد رحمان مشابد رسول. شاہد محبوب شاہدہ، شاند، شبیر حسین- محکیل- کھلفتد-ها كله - صائمه رسحر جاديد - منمير الحقاء طاهره عليم- طارق لطيف--طفیل . ظغر احمد اللهور عائضه عابده بیکم عاشر عاشق حسین-عاصم رعام محمود رعماس رعمان رعرفان عرفان عظیمی معرفان محمود به عرفان علی به عرفان ماجد به عمر وسه به علی به عمر النا افضل به عمران عراليد غلام عماس غلام محمد فانزور فاروق احمد فاطمه بد قريده جاويد فهد قده سير قرة العين - كانتات-كامران كامران بمائزه بمبارك على به مبشره و محد احد عجد ارشاد خان عداملم ومحداصفر - ثهر إر محدداشد محدد بير - بحد شهزاد - محد عرفان المحد على ومحرعمر الكر عمران وجمد مجابد ومحد نواز - محد تود - محد وقاص مدرثر بث مدرثر حسين مرتم مظهر اقبال ملك عاصم سعيد ملک وحیدر متفور احذ - منیراحمد - مبرین ناصر - مبلک - مبتاز - مهوش -ميان مشاق احمد تجمدر نسرين- بمرت- نعمان - تعيم احمد- نعيم على-تعيم ر نورين وتويد احد - نويد حسين - نيم روسيم اسلم - وقاص - يجي-يوسف يريمتي على ويتقوب على

والا البيان المعق عباس اويس مخطك - بشير بيكم المال حسين - بهروز عليه خان المعق عباس اويس مخطك - بشير بيكم المال حسين - بهروز عيد حيد - بيش حسن - بيش عامر - ان من توير اقبال شيار تويد تبهم - حافظ مهناز - حسن اختر - ميده . ميرا - خالد مخود اعوان - خالده بيلم - خالده بيلم - خورشيد بيلم الموسف . خورشيد بيلم الموال - محد والفقار - فيان م ملك - راجيم في في - رافع - دائر محمد والبال - محد والفقار - فيان المرضيد بيلم - اجمل - رقيد في في - رافع - دائر محمد والبال - رحمت في في - رافع - دائر محمد والبال - رحمت في في - ريان - ريان - ريان المرف والبال - رحمت في في - ريان - ريان - زييده - زييده - زييده - زييد في في - مبلط الحسن - سين - سحرش شيراو - سروارال بيل مي - سروارال في المرسر ورجان - سعدي - ساندر اعوان - ساندر خان - سكيته في في - سلطانه بيكم - سلمان حيد - سند حيد - شير - شير - شير - شير المناز ا

(207)

المياني والدان فالأرفي المراقل والمراقب المراقب والمناف والمال والمراقبال ومحمد النام الهر اللين . عبر تظايل . عبد صادق- محمد مثان- محمد الزيز. محمد علايم. ميمه م<sup>سا</sup>ن. عمر أممان- محد أو از - عد فراحد - مريم جان- مسرمت جہاں۔ مسان، ملک عابد۔ مہرین جیجہ مہرین فاطمہ۔ میاں محمد نازید تنكيم .. نا ( به محتول - المبير احمد - السير العربين - لعمان - تنهت جميل - قلبت ملاجره .. نور نبائم .. نورالبشر .. اور بن فامل .. . اوشین وسلم .. نوید اسلم .. توبير المسين بالوبيري وافار العدر وافار احدر وافار احدر وافارعد بل ما معمن الخنزر مطعنان: - آيامنالور الشراء - ارسلان - ارشد - ارم - اسيد - اسلم -آسد... افروز را قبال .. امام الدين - امان الله - آمنه - امير تل - امير-البلاله اشيريه شميينه مبان محمد جعفريه حابق خلام وسول و حافظ تربان . هسن بنش به حسن علی به حسین علی به علیم به صاور عبد یجید والنش میازی ولتوازيه وبين محديه ؤوالفتغارب دابعه رمشواشد واحبليب وخسأشف وحنينب ر مصان .. روش . ریماند ـ ریشم ـ ساحد .. سیان پیم . سجاو حسین ـ سجاد على - سعيد - سكندر - سليم خان- سليم- سليمان- سمير- سميع اللد-سمع .. موحیل مونیار شانسته شازید شاید علی شاینواز. شبيريه جالكه وهمشادر جهنازه مبوره مبدوري الطاف وبالتشب عابد يتوفى عابده وعامر في مبد التي منبد القديم وعيد المالك مثان وعطام الله على توہر ملامه غراب غوث بخش فاسل فاطمه فرزانه ارشد فرة العين كائنات مكل شير ماروى ماريي مبارك على مجتبل شاه- تحسن عهاس ملك طاجر متغلور احمد منقلور به منور مهران. مبرزادی منازید. نامید. تعیم، نواب خانون به نور محد. نوید. نیاز مجد خان منیک محمر و هیدر وزیران د قارر بدایت خالون به بیر ریاسمین به تعبر ان : - آغاشابد-ارشادنی بی- انتیاز - بابر مندیق- بلقیس اختر- تئوير المعطفيٰ- تئوير حسين - جاديد اقبال - جاديد اقبال - جاويد -جمال بي بي- حافظ محداصغر - حسين بي بي - تحييم محمد ارشد . خورشيد بي : بي - داءٌ واحد- دابعه بي بي - زائيد محبود - رضوان صاحب رضيه بيم \_ رفعت زاید. زرینه اختر - سائره - ساجده - ساره - سر داران بی بی - سعید اختر- سعيده بانو- سكينه لي بي- سليم احمه- شاه بيكم- شابد مىدىق-شرىف بى بى-شاكلە جىين-ھىيم باردن-شېناز كوژ\_شېناز\_ مغدد حسين- مغيبه بيكم-صفيه-طاہرامغر-طيبہ عضر- ظغر إقبال-ظهيراقبال-عاليه بانورهاد فدجيين-عامر شادر عبدالغفارر عنبرين-فلام فاطمه - فياض حسين - قرسلطانه وكاشف مجابد مبشر حسين - محد اشرف ومرشفق ومحمعامر ومحركاشف ومحر نوازر محد يوسف ومحد بولس بث مديخه شابانه فاروق مرزا بشير احمه مسزيروبن مقبول احدر مقصوده ملك محمر انواربه متقورتي في - ناياب - نجمه التساء - نديم

مدة ويمر ما بر سير ما بر معود المريد من الم يروين \_ عاشق صيبن يبث رعاسمه طاهر - عامر مستان بهذا به عامر المستان قريشي عائلته الخال، عائله اسن. جانكه استوريه مهر الغادر .. مهد الزاق به مهد العزين. مهد القديم به مهد المعهد به عبيد و الله به عد ناك. عدُّ دا سلطاند به عزدار معسمت حسين به على مرك مرأن بام بارس ممراك -عَا لَمْهِ تَمْهِم .. فَا تَزَهِ مِهَابِهِ رِ فَا تُرَّاهِ .. ثُخُ فِي فِي رِ فَرِنَ الْمَهَالِ .. فر \* سنك بإسمين -فوزېږاشر ف. نيروزه في ليا . قد سپهر الرماس بث. المرطارول. البسره نى نى ـ كاشف جاديد ـ كاشف ـ كامران ماديد - كل كرين مداه رخ. مبارک النی۔ محمداذکار ، حمد اشرف۔ محمد النشل، محمد انہال، محمد وبيئان. محمر رفيق. محمد هسيهاز. حمد عايد. محمد عابدر محمد على بث. محمر عمر - الد فراحمت - محر مثار محر نفرير الحد يعقوب مد بوسف محوده تیکم به عقار ملک به سسرمندا به مسعوده به مسعو وا حمر کل به مصباح به مالملر لی لِي- منافر يَكِم به متناز يَبِم به منير احمد ، مومد ، مومنه احمد ، مبوش شابدن المد طابرت ناصر خان ر نابيد حبيد بجبيب نديم احدر تدبم مبدرنها د بي بي - نسرين في بي - نسريعد نسيم اختر - نسيم بيم ب نسريت بي في الد تصرمت پر دين - تصرمت كمال - تعمان حسن - تعيم احمر - تعيم حمير -تقاش حسن- تكبيت ملك \_ نورجهال \_ نوشابه خان \_ نويد حمبير \_ نوشين بي لجأبه فالزواكرام

فييصل آباد: - آسيه سرفراز، آلآب جال الله بخش. احمد حسنین . اجد سلمان . احد مسعود . ارشد فیاش به ارم خوشنود . ارم شابین را ربیه اسد به اساء مسعود را نشال صادق را قراه اختر رأم حبیبه به أم كلثوم \_ الجم بلال \_ الجم سر قراز \_ الجم \_ الورخان \_ الور متصور \_ باسدا عزيز ـ بشرى جاديد ـ بشرى في التي ـ پروين اختر ـ تحريم في ـ تنوير احمه ـ جابر حفيظ ماديد اقبال محيل اختربه حاجي عزيز حريم فيخ حميرا يأسمين - خالد محبود - فالدنحود - فرم مرفراز - توشنود احد - وكير -: دوالفقار على .. دَيشان فارو تي .. رُ بَيْسَهُ خِالِون .. راح جيم .. راحت حسين .. راشد کل\_ راشد منیر\_ دخوان احد\_ دخوان\_ دفعت شافین - دقیہ شاون به رومیته شاون - زاهر وسیم .. زاهده یاسمین - زرافشال - زرین تاج ـ زیب النساه ـ ساجد جاوبدر ساجد حسین ـ ساجد علی . ساجد منیر ـ مر فرازاللہ خان۔ سر فراز خان۔ سعد حسین۔ سعد بیہ تحولٰ۔ سعید۔ شازیه اعظم به شازیه به شاه میر به شاید اقبال به شایده یاسمین به شیراز عطاری۔ صغبہ۔ طارق محوور طارق۔ عابدہ صادق۔ عاشر رکیق۔ عاظف التأميل. عامر اقبال. عباس فارق. عبدالرزاق. عبدالرشيد عبدالسلام - عبدالمالك - عدنان - عديل الختر - عذدا مقصود - عذرا - عرفات احمد - عرفان فاروق - عظمی نیاز - علی عمران -عمران .. عنبرارم .. عنبرين اسلم .. فعدا .. فررخ زو بهيب .. فيصل عوشنود -كلاب وين \_ كلز اربي بي \_ محفرين ظهور \_ كلنار عظيم \_ كبني شابين \_ محسن \_

اختر- نذير بي بي - نغيسه بي بي - تنبت بي بي - نويدا ختر - ذا كثر سليم \_ ڈاكثر

غلام رياني. ذا كثر ممريز-بارون جنيل-ياسراقبال..



عاشق عنى -غيدالحفيظ - عبدالركوف - عبدالسلام - عامر خان - عبيد على -عبيه محسن - عديل عارف \_ عدرا محمد تكزاد \_ عرفان چيم \_ عزيز ـ على ر منیا۔ علی رمنیاں عمرے تومث اخترے فرحت جہال۔ فرحت بی بی بی۔ فریدہ جال۔ فریدہ اوصاف ۔ فقیر محمدا عباز۔ فوزید زاہد۔ فہد۔ فہیم حسن۔ فيصل به قاضى توقير به قاضى تلفر به قاضى تلفر به قاضى عاول عباس به تاضی مسعود عماس. تاضی مشرف رقاضی نادر به قامنی نادر به کاشف مخطیم -کاشف کلیم -کرن تیپل - کرنل تذر حسین - لالد درخ- محد البراتيم به محمدار شاوبه محمدار شدبه محمداسحاق به مخمد امنكم شابد بمحمد اسلم ییگ۔ محمرافضل۔ محمدا قبال۔ محمدا قبال۔ محمدانور کمال۔ محمد انور۔ محمد بخش- محد حسین - محد د ضافریدی - محد رضوان - محد زابر - محد معید الكبر- محد شابد سميريه محد شهزاويه محد صادق، محمد طاهر، محمد طاهر رضوالنار محيرطابر جاويد- محرعارف- محد ننامهم- محد عظيم- محرعلى رشار مخد علی محد عمیر به محد عمیر فیاض به محد فیاض شاه به فید فیصل به محد گلزار بر محمد تریم بر محمد تعیم به محمد بعقوب مشاق خان به معاد صدیقی به ملک عابدشاه - ملک عابد - ملک کاشف - ملک کاشف ر ملک محد حنیف \_ منشى تور .. منتى يونس ـ ملتى ياور ـ منيراحد ـ مېرسكندر .. مېر محمه حسين ـ میاں احد پخش۔ میاں اطہر۔ میاں ساجد حسام۔ میاں محد نواز۔ ٹازش جميل بازش على مناسر على مناصر جمال مجمه وحيد الديم الاوري به نزبئت يسيمن - نزمت دياض - نسرين جميل - نسرين حيدد - نمره خان -تمرّه کل یا نوازش علی. نوی احمد وباب ریاض. وباب خلیل. دارگر فظام على واكثر محدار شادر ياسين سايونس

**الشكيه: - آمف رآ فانب احمد آ فاب جال 1 فاب حبين \_** آ فرآب - احسان الدين - احمر شاه- ارشد عمران - ارم خوشنود - اريب تويد - انشال - الجم بلال - اتور مقضوور اوليل مريم - ايمن شايد - بشير احمد بيكم مبدالرازق يهروين اخترر تؤير احمد تنوير تذيرر جويرب شایین به حاجی خوشنو در احمد حاجی عبد الرزاق، حاجی عبدالعزيز-امحدثواز-حبيراحد-خبيزا ياسمين- رئيسه نخوشتؤؤ. داج بيكم ر د بينه تشير رزابره ياسمين - زابره وسيم - سجاد - معيد احد - سعيد خان - سعيده نياني - سهيل خوشنور - شازميه - شابد محمور - شابده ياسمين -هینم و میم - تکلیل احمدٔ به همع بی بی به به شهباز به شیر از اجمل به صائمه شیر از به صاوق - صغرال في في - طارق سعيد - طارق محمود - طيب - عابد على شاه -نابده صادق-عباد الدين-عباس على فاروقي- عبدالرشيد- عبد الوحيد-عدراني في عدرا مقصود عظمت ملطان عظيم صديقي عنبرين اسلم. فيصل سلطان- فيصل خوشنور- كاشف عظيم - كاناز عظيم - الله يخش-مايين - مبارك على مبشرعالم - محداحد سلمان - محداد سلان - محد اسلم ملك - محمد أصف ضادق- محمد اعظم - محمد اتور جاديد - مجمد مصين - محمد سلیم۔ محمد سلیم حیدر۔ محمد صادق۔ محمد فرحان شاہر ۔ محمد قیوم۔محمد

مسکیین۔ محمد نعمان صاوق ۔ محمد مثان صادق ۔ محمود عالم ۔ محمود ۔ مدمرُ عالم ـ مديحه وقار مريم مشتاق ـ مريم محير ـ مصياح وقاص ـ ملك الكالب ومين. اناور الخازر نأويه انوريا نازيه في في- ناصر اويس- عمريم ا ولیں۔ نسیم فر دوس۔ نصیرالدین۔ نفیس احمہ۔ تکبت عماس۔ تورالبشر۔ نويداملم \_ نويده خوشنور \_ واحده فاريه \_ وسيم صديق \_ باجره شير از \_ جهله: -أرامه كازار أرامه احد اقبال بيم - حبيب احد حماد به حنا خانون به راشد محمود به ربیعه طارق به مشتعره تنویر به زریده کوش سجاد حسين - سلمان احد - سليمه: بي بي - سيد قمرا النساء - سيد منظور حسين شاه . شکفته بیگم . صاکفته نئیر . طاہر . ظهیر حسین – عابدہ شاہین – عالیہ کو ٹڑر کھٹان احمد بندیل احمد بٹ۔ مدیل احمد عظمت علی شاہ۔ قرحت باسمین - فریده خانم . فریره کونژ . فهمیده بنگیم نه قاری ارشاد حسین ژار . کلثوم نی بی۔ محفوظ بیگیم۔ نند اصغر۔ محدامین۔ محد سعید۔ محمد عظیم۔ نمد قمر محمد منعود عديام محود عمر آصف محمد يعقوب زيد يحد طارل. مس مقصوده \_ مقبول بيم \_ منير حسين \_ نا كليه حنيف \_ نابيدا ختر \_ نعمان احمه فقوى نويداحمه ولايت بيكم وأكثر تنوير حسين \_

شيخه يوره: - إنهاز د بانى ربيرى سلطاند بدال سعيد پروين اجترب تنوير وجميله اختر وجنت في ليار جنيد وحسن في في و خاور ويا-وخسانده دخنيد پروين دخيد تلغرب دفعت مشير رمعنال دبيره ر فوزىيە - سحرالجم - سمبرامىشر - سميرانياز - شازىيە - يىكىلە صدىق - شېئاز ، اختر - صائمه زری - عایره شفق عارقه محمود عظمی شهزادی - فرحانه بتول و فرحانه ياسمين - كاشغه مزال - كوشر النسام لبني اشرف عمد احتشام- فحماسحاق- محمر شفیق- محمد و قار احمد- مسرت فزا- مسرت باهمى ماديدا شرف منازب جاويدر ناصره تيسم يرتويد سعيد \_

**شاه کیوت:** - امت الرشید- انوری لیفوب- پروین اختر-پروین۔ تسنیم اختر۔ ثناء۔ جیلہ اختر۔ جنت بی بیا۔ چندہ کلشن۔ زييده -سحراجم - سفيندلي بي - سميرانياز - شازيه اشرف ـ شازيه الجم. شائله الورين - شهباز اختر - عابده شفق - عارفه محمود - عظمی آشر ف. ـ عظنی شبزادی به کوفر النسامه لبخی اشرف به مسرسته افزامه تادید پروین به ماسر حسين- فبميده على-

**یون آتی:** -انرف علی راتعنی انرف را کیر علی راان الله ر ابتیاز علی- بابر حسین - بشری بایر - مناستار - جاویدا قبال - چوبدری اصغر على - محاب فاطمه .. راشد تاج محمود ر نعت لي بي \_ روبيته شابين - سعد بيه صيد- سكينه ني ليا- كليل احمه - ثاكله بإبر- هميم اختر- صابره بي بي - ظنر اقبال-عاقب ستار- عباس على - عبدالحفيظ - عيدالحميد بإشار عيدالمبيد كرماني وعيدالرحن وعيدالستارخان عيدالطيقب عيدالقاسم عطا محدية غلام مصطفى ويصل شهزاد وتيصرا ثين ومحفوظ الرحمن به



الله تعالی فرما تا ہے"اے آوم کے پیٹے خرج كر، كر يل جى تير سے اور فرق كرول". مجر حضور نبی کر میم سالتانیا نے فرمایا کہ "اللہ کا ہاتھ بھرا ہواہے رات دل کے خرج کرنے کے سے مجھے مم جنگ ہو جا''۔

(مسلم نشریف)

مراقبهباللاركانه

تگرال: نظهام الدين چٽه من اوسنگ كالونى - اقرا اسكول رود، لاڑ کانہ۔ بوسے کوڈ77150

0344-3862772:09



مر اقب بال نوشهرو فيروز نگران: دوالفقار على عظيمى رابطه: عظيم مير يكل استور نوشهروفيروز



مراقبه بال ثعد واليبيار عران: النشر نوار محسر الاستواط اير منه ميالال سينه الماريد في الم نازواسار إستان في دو 70010 نازواسار إستان في دو 70010





والدين ميري شادي نہیں کرنا چاہتے...!!

\*\*\*

سوال:میری عمر تیں سال ہوگئ ہے۔ میں ایک بری کمپنی میں متاز پوزیش پر کام کرتی ہوں۔ میں اليخ هر سے دورايك دوسرے شير ميں رہتى ہوں۔ایک خاتون کا دوسرے شہر میں تنہا رہناکافی مشکل ہے۔ ہمارے بال خواتین کو مختلف لوگوں کی جانب سے طرح طرح کی باتوں کا سامنا رہتاہے۔ میرے ساتھ بھی ایابی ہے۔فرق سے کہ مجھے غیروں کی طرف ہے نہیں بلکہ زیادہ ترخود اپنے گھر والوں کی طرف سے مخالفتوں ،الزام تراشیوں اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑرہاہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ ے بہت المیج ہوتی ہیں اور والد تھی بیٹیوں سے بہت یار کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایسانہیں ہے۔میرے والد مجھ ہے ہمیشہ ناراض رہے اور جہال ہوسکا میری مخالفت کی۔

ميرے والد معروف اصطلاح ميں ايک شوقين مزاج مرورے ہیں۔ میں میٹرک میں تھی جب میں تے اینے والد کو ایک خاتون کے ساتھ نامناسب حالت میں دیکھا۔ بدیات میں نے ایک ای کویتائی۔

میری بات س کرمیری ای نے کہا کہ بیٹا میں قوکب ہے صبر کئے بیٹھی ہوں لیکن اب تیرے والد اتے بے باک ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں سے مختاط رہنا مجعی ضروری تہیں سمجھتے۔

اس واقعہ کے بعدے میرے والد مجھ سے کھنچے منتج رہے گئے۔

انٹر میں میرے بہت اچھے نمبر آئے لیکن انہوں نے بچھے آگے پڑھانے سے انکار کر دیالیکن اس وفت میری والعدہ نے میر ابھر پورساتھ دیا۔ ميراداخله آئي-بي-ايين بوگيا-

اب میرے والد نے میرے تعلیمی اخزاجات اٹھانے سے انکار کر دیا۔میری والدہ نے اپنے بھائی بعنی میرے ماموں سے اُدھار لیا، کچھ میں نے شوش پڑھا کر

کنیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی میرے والدین ر فن بنع ي أن طرح شے مير ابي - بي - اسے مملل موا-کی جانب سے مطے ہو لیکن میرے والدین میرے کسی بی ۔ بی اے کے بعد بھے کراچی میں ایک ایکی المازمت مل گئے۔ ملازمت سکتے کے بعد میں نے سب سے ر شیتے پر غور ہی تبیں کرتے۔ اگر میں نے اپنی شادی کا فیصلہ خود کرلیا تومیرے والد طرح طرح کی با نیں بنائیں يہلے اپنے ماموں كاادھارواپس كرناچاہاليكن ميرے مامول نے کہااس م کومیری طرف سے گفٹ منجھو۔ میرے گے۔وہ تواتھی بھی کہتے ہیں کہ بیہ دوسرے شہراسی لیے تحتی ہے کہ اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور ہیہ آزا دانہ ماموں پہلے بھی تنی مرتبہ میری سرپرستی کرتے رہے ہیں۔ میں این آد حی شخواہ ای کو دسینے لگی ہوں۔ اب زندگی بسر کرے۔این شاؤی کا فیصلہ میں نے خود کر لیا میرے والدنے میری والدہ کو پیسے ویے بند کر دیہے۔ تومیرے والدساری عمر مجھے طعنے دیتے رہیں گے۔ میرے والد نے میری ملازمت پر تھی سخت بجواب: رات تونے سے پہلے 101م رتبہ

سورہ یوسف (12) کی آیت 67 میں سے سورہ یوسف (12) کی آیت 67 میں سے سے کرنے کے بعد مجھے کراپی سے باہر اِن الْحُکُمُ اِلَّا بِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّلُتُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَكُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَل

گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا تیجئے۔

چلتے پھرتے وضوبے وضو کثرت سے اللہ تعالی کے اساء یکا تحزیر کی اکسینر کا در دکرتی رہیں۔

آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے ماموں آپ کے بہت کام آتے دہے ہیں۔ اگر آپ کے والد آپ کی شہت کام آتے دہے ہیں۔ اگر آپ کے والد آپ کی شادی کے معاملات میں دلچینی نہیں کے دہے تو آپ ماموں سے رابطہ سیجئے ، انہیں صورت حال ہے آگاہ سیجئے۔ تو تع ہے کہ آپ کے ماموں کی سرپرستی میں یہ کام انشاء اللہ خیر خوبی سے انجام پاجائے گا۔ کام انشاء اللہ خیر خوبی سے انجام پاجائے گا۔ ایک ہزار حضیو سے اور ملائکہ عنصری

میں نے مرشد کونہیں مرشد نے مجھے ڈھونڈا...

<u>አ</u>ተ አተ ለ-------

سوال: میری تعلیم توداجی سی ہے۔ میں نے صرف مڈل تک اسکول میں پڑھا ہے لیکن میرا روحانی علم بہت اعتراصات کے۔ ایم بی اسے کرنے کے بعد مجھے کرا پی سے باہر ایک سمینی میں بہت اچھی آفر آئی جو میں نے قبول کرلی۔اب میرے والدنے ایک طوفان کھڑ کر دیا۔ انہوں نے دوسرے شہر میں رہنے کو میری آزاد خیال بنایا۔انہوں نے رہے بھی کہا اسے غیر مردوں کے

ساتھ دن رات گھو منے کاشوق ہے اور بھی بہت کھ کہا۔
آئی بی اے بیں تعلیم کے دوران ہی میرے رشتے
آئے گئے تنے ۔اس وقت بیل شادی کرنا نہیں چاہتی
مقی ہی بی بی اے کرنے کے بعد بھی میرے لیے رشتے
آئے لیکن اب میرے والد میری شادی کے معلی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے لیے کئی
رشتے آئے لیکن میرے گھر والوں کے سرد رویے کی
وجہ سے وہ لوگ آگے نہیں بڑھے۔ مزید جیرت کی
بات یہ ہے کہ اب میری والدہ بھی میری شادی کے
معالمے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں۔

ایک صاحب جن کی عمر تقریباً چالیس سال ہے۔ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ایک سینر پوزیشن پرکام کرتے ہیں۔ان صاحب نے جھے پروپوز





## عظیمی ریکی سینٹر ایک

(محمد ریاض....کراچی)

تقریباً پانچ سال ہے ڈسٹ الرجی میں مبتلا تھا۔ کئی علاج کروائے گر خاص افاقد نہیں ہوابلکہ تکلیف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ گھر میں ڈسٹنگ سے جھے سخت الرجی ہو جاتی، آئھیں سرخ ہو جاتیں، ناک سے پانی سبنے لگتا، سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی، سر در دہو کر بخار کی کیفیت رہتی۔

الرجی سے صحت کے ساتھ ساتھ بڑھائی بھی بری طرح متاثر ہورہی تھی۔اس مرض نے بے خوالی کا مریض ہے سے صحت کے ساتھ ساتھ بڑھائی بھی بری طرح متاثر ہورہی تھی۔اس مرض خالات جانے کے بعد مریض بھی بنا دیاتھا۔ایک روز میں نے عظیمی ریکی سینٹر سے رابطہ کیا۔ یبال میرے تمام حالات جانے کے بعد ریکی کے سینٹن ویٹے گئے۔چند سینٹن سے ہی الرجی میں کافی افاقہ ہوا۔ بے خوابی دور ہونے سے سر درد اور بھار کی کیفیت میں بھی کی آئی ہے۔

وسیع ہو چکاہے۔ شادی کے بعد مجھے روحانیت سے ولچین پیداہوئی تھی۔ میرے شوہر ایک بزرگ سے بیعت ہیں۔ شوہر کی زبانی ان کے پیر صاحب کی گئی کرامتیں اوران بزرگ کے اعلیٰ مقامات سے بارے میں سنا۔

میں نے سوچا کہ مجھے روحانیت کے موضوع پر
ستابوں کامطالعہ کرناچاہیے۔ بجھے ہاتھ و کھانے کا بھی
بہت شوق رہاہے چنانچہ میں نے پہلے وست شای
اور پھر حاضرات اور عملیات پر کئی تنامیں پڑھیں۔
میرے شوہر بتاتے تھے کہ ان کے پیر صاحب
بہت بڑی ہستی ہیں اور کئی جنات اور ہمزادان کے تائع
بہت بڑی ہستی ہیں اور کئی جنات اور ہمزادان کے تائع
بہت بڑی ہستی ہیں اور کئی جنات اور ہمزادان کے تائع
ہیں۔ شوہر کی ہاتیں سن کر ہیں نے جنات اور موکلات

میں ملیر میں ایک بزرگ کے مزار پر ہر جعرات
کو حاضری دیتی تھی۔اس دوران مجھے صاحب مزار کے
ساتھ ساتھ سٹی فرشتوں اور دوسرے بزرگوں کی
ریار تیں بھی ہونے لگیں۔ بعد میں مزار پر حاضری کے
خلاوہ گھر میں بھی مجھے زیار تیں ہونے لگیں۔ میں مراقبہ
میں بیٹھتی ہوں اور میر امشاہدہ شروع ہوجا تا ہے۔
میں بیٹھتی ہوں اور میر امشاہدہ شروع ہوجا تا ہے۔

میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں ان کے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوجاؤں لیکن میں نے انہیں: بتایا کہ ابھی مجھے بیعت کا تھم نہیں ہواہے۔

پھر میں نے روحانی دنیا کے بارے میں چند اور کا مطالعہ کیا۔ ان کتابوں سے جھے مختلف نہروں اور ملائکہ کے مختلف نہروں اور ملائکہ کے مختلف خبروں اور ملائکہ کے مختلف طبقات کے بارے میں علم ہوا۔ مراقبے اور خواب میں پہلے میری ملاقاتیں بزرگوں اور فرشتوں سے ہوتی تھیں۔ ان کت کے مطابعے کے اور فرشتوں سے ہوتی تھیں۔ ان کت کے مطابعے کے سیمی ہونے گئیں۔

میں پابندی سے مراقبہ کرتی ہوں اور مختلف مشقیں کرتی ہوں۔ تقریباً ہیں سال پہلے پھر میر کی ملاقات کراچی کے انہائی مشہور روحانی ہستی سے ہوگئی۔ انہوں نے میری کیفیات من کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور مجھے شے انداز سے مراقبہ کرنے کے لیے کہا۔ میں ان بزرگ کی قیام گاہ نارتھ ناظم آباد جا کر گئی بارائن سے ملی اور انہیں لیتی گیامت اور دوحانی سفر کے بارے میں بتا کر ان سے کیفیات اور دوحانی سفر کے بارے میں بتا کر ان سے رہنمائی کیتی رہی۔

@2015U163

ي جُمَار بونگ ان بزرگ سے ملاقات کے لیے ۔ ایک بنانے کہ بین کیا کرون ...!

اور بیعت ہونے کے متمنی رہنے متنے کیاں بیعت ان بررگ نے خود ہی فرمایا کہ آؤ ہم تہہیں بیعت کرتے ہیں۔ بین سے ان بیست کرتے ہیں۔ د کیھیے ... الوگ تو مرشد کو تلاش کرتے ہیم نے ہیں۔ د کیھیے ... الوگ تو مرشد کو تلاش کرتے ہیم نے ہیں ہیں لیکن بیم میرے مرشد نے خود ڈھونڈلیا بین ہیں نے مرشد کو نہیں بلکہ مرشد نے جھے ڈھونڈا۔

اب صورت حال یہ ہے کہ میں مراقبہ کے علاوہ کھلی آئیسوں سے بھی مشاہدہ کرتی ہوں ۔پاکستان اور ہندوستان میں بڑی بڑی روحانی ہستیاں گزری ہیں ۔ میں جب جاہوں کی بھی جستی کے دربار میں جاکر ان سے مل سکتی ہوں۔

میری نظر کی بیداری کا بید عالم ہو گیاہے کہ میں کھلی آئھوں سے ایک ہزار حفیرے ویکھ لیتی ہوں۔ بخصے لیقین ہے کہ پڑھ عرصہ بعد میری سکت اور بڑھ جائے گی اور بیل مزید حفیرے دیکھ سکوں گی۔ جائے گی اور بیل مزید حفیرے دیکھ سکوں گی۔

اوراد ووظائف ادر مراقبوں کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ میں خلق خدا کی خدمت کے لیے روحانی علاج بھی کرتی ہوں۔ میرے پاس صرف عور تیں علاج مسائل لے کر آتی ہیں۔ مردوں سے میں تہیں ملتی۔ بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں انہیں دم کردی ہوں۔ کی ہدایت کے مطابق میں انہیں دم کردی ہوں۔

محترم بھائی ... آپ کو بیہ سب بتانے کا مقصد اپنا تعارف کرواناہ اور بیہ بتاناہ کہ آپ کے والد محترم بابا جی سے کافی عرصے سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ چندماہ میں جب بھی ملاقات کے لیے وقت مانگوں تو بیہ کہہ دیا جاتاہے کہ آج کل ان کی طبیعت شمیک نہیں ہے۔ میں دعاکرتی ہوں کہ اللہ انہیں صحت عطافر مائے لیکن میر اان سے مانا بھی بہت ضروری ہے۔

جواب: آپ نے اپنے تخیر خیر روحانی سفر اور بلند وہالا پر وازل کے بارے میں بتایا۔ آپ کی ان باتوں سے آئیں کے دوران جھے یہ خیال آتارہا کہ میرے والد محترم خواجہ مش الدین عظیمی صاحب الیم باتیں کرنے والے کئی او گول کو با قاعدہ نفسیاتی علاج کا مشورہ دیتے رہے ہیں۔

باباجی سے ملاقات سے پہلے مناسب ہوگا کہ آپ کسی سرکاری یا پرائیوٹ ہیںتال میں نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ان کی تجویز کردہ ادویات باقاعد گی ہے لیں ادران کے دیگر مشوروں پر بھی عمل کریں۔ فصل پر بندش

\*\*\*

سوال: میرے وادائے انقال کے بعد ان کی زمین میرے والد اوران کے تین بھائیوں میں انتقال ہو ہیں انتقال ہو ہیں انتقال ہو گئے۔ ہو جا اللہ اوران کے تین بھائیوں میں انتقابیم ہو گئے۔ سب نے اسپے اسپے جھے پرزراعت شروع کردی۔

میرے چھوٹے پہلے کاشت کاری پرنہ توزیادہ توجہ دی اورنہ کوئی خاص محنت کی۔اس لیے ان کی قصل اچھی نہیں ہوئی۔ اماری زمین پر فصل بہت اچھی ہوئی۔ اچھی نہیں ہوئی۔ ہماری زمین پر فصل بہت اچھی ہوئی۔ بچھائےوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے بچھے نا قابل کاشت زمین دی ہے۔ پچھا اپنے بھائیوں سے لڑنے نگے خاص کر میر سے والد صاحب سے ان کی اکثر لڑائی ہوتی تھی۔

تین سال اچھی فصل کے بعد مسلسل دوبار ہماری فصل بہت خراب ہوئی۔ دوسری بار فصل کی خرابی کے بعد والد صاحب نے تمام زبین اچھی طرح صاف کروائی تو زبین نے ایک کونے سے چند تعوید بر آمد ہوئے تو زبین نے ایک کونے سے چند تعوید بر آمد ہوئے

واشح رہے کہ بیتاوت گھرے کی جانب سے ہو۔ بید کام باہر کے کسی فروپرنہ چھوڑا جائے۔ نظر بداور عمل بدسے نجات اور حفاظت کے لیے صدقہ خیر ات ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ مناثرہ زبین پر متواتر سات روز تک روزانہ ایک اچھے صحت مند جانور کاصدقہ کیا جائے۔

اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کیا جائے۔ اپنے
آس پاس ضرورت مندوں اور مستحقین کاخیال رکھیں۔

بہت سے سفید پوش گھر انے بہت زیادہ ضرورت مند

ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز

نہیں کرتے۔ بہتر ہوگا کہ اپنے علاقے میں مستحقین کو

وہونڈ کر انہیں مدو فراہم کی جائے۔ ایسے مستحقیٰ لوگوں

میں رشتہ دار بھی ہوسکتے ہیں، پڑوسی اور دوسرے لوگ

خوشحال افراد کو خرج کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے قریبی رہنے واروں اور پھر پڑوسیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔اگر ان میں کوئی مستخل ہو تواس خرچ کی ابتداء ان سے کرنی جاہے۔

بيئا پيدا نه سوا تو....

سوال: میری شادی کو آٹھ سال ہوگئے ہیں۔ میری چار بیٹیاں ہیں۔ چو تھی بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر مجھ ہے ناراض ہوگئے کہ تم بیٹیاں ہی پیدا کررہی ہو، بیٹا کیوں نہیں پیدا کرتی۔

اب انہوں نے صاف صاف کہہ دیاہے کہ اگر اس مرتبہ بیٹانہیں ہواتو ہیں دوسری شادی کرلوں گا۔ مجھے بہت کم توجہ دینے گئے ہیں۔ زیادہ تربیغے کے بارے میں بولتے رہتے ہیں۔ جہنیں والدصاحب نے نہر میں بہادیا۔

اب نئی فصل ہونا شروع کی توزمین کے مخلف
کونوں سے پھر ایک ایک تعوید ملا۔ پیش امام کو بیہ
تعویدات و کھائے تو انہوں نے کہا کہ سی حاسد نے
تہاری فصل بریاد کرنے کے لیے یہ تعوید زمین میں
دیادی خوار

والدصاحب بہت پریشان ہوئے۔ صدقہ بھی دیا جس سے پچھ سکون ملائیکن فصل پھر خراب ہونا شروع ہوگئی۔ بعض لوگ ہمتے ہیں کہ بہلے تعوید کے عمل کا توڑ کروائیں اس کے بعد آپ کی فصل کو نشو نماہوگی۔ کروائیں اس کے بعد آپ کی فصل کو نشو نماہوگ۔ برائے کرم آپ ایساعمل بتائیں کہ بدعملیات کا اثر ختم ہوجائے اور ہماری زمین پہلے کی طرح زر خیز ہوجائے۔

حتم ہوجائے اور ہماری زمین پہلے فی طرب زر جیر ہوجائے۔ جو اب: سمی بوے برتن میں پانی ڈال کر 101 مرتبہ سورہ نور (24) کی آبیت 35

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ

سیارہ گیارہ مرتبہ درووشریف کے ساتھ پڑھ کراس یائی

پرسات مرتبہ دم کیا جائے،اس کے بعدید دم کیا ہوایائی

اس زمین پر یا فصلوں پر چھڑک دیا جائے۔ یہ عمل
متواتر سات روز تک کیا جائے یعنی سات دن تک روزائد
متواتر سات روز تک کیا جائے یعنی سات دن تک روزائد
101 مرتبہ یہ آیات پڑھ کریائی پروم کردیا جائے اور یہ پائی
زمین یافسلوں پر چھڑکا جائے۔

متاثرہ زمین پرجا کر فجر کی نماز ادا کریں اور نماز کے بعد آکتالیس مرتبہ سورہ النحل (16) کی آیت 10 تا 13 هُوَ الَّذِي أَنْذَ لَ مِنَ السَّمَّاءِ مَاءً \*\* سے لے کر

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيُةً لِقَوْمِ يَكَّ كُوُونَ <sup>©</sup> مياره گياره مرتبه ورود شريف كے ساتھ پڑھ كرزيين پر چاروں طرف رخ كركے دم كرويں-



بیٹا یا بنی اللہ کی وین ہے۔ بیس اس میں کیا کر سکتی

ہوں۔میرے والدین حیات حہیں ہیں۔ایک ضعیف خالہ ہیں جنہوں نے مجھے یال پوس کر میری شادی کی ہے۔

ا گر شوہرنے دو سری شادی کرنی تومیں چار بیٹیوں كولي كركبان جاؤن كى\_

جواب: عشاء کی نماز کے بعد 300مر تبداسم الہی

حمیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کریانی پر دم کر کے میال بیوی دونول پیکس-بید عمل مم از مم تنین ماه تک جاری ربھیں۔

رات سونے سے پہلے 101مر تبہ مورہ انبیاء (21) کی آیت 89 میں ہے

رَبِّ لَا تَنَارُنِي فَرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ حمیارہ کمیارہ مرتنبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اولاد ترین*ہ کے لیے* دعاکریں۔

چلتے پیمرتے وضویے وضو کثرت سے اسم الہی يَا وَادِثُ كاورد كرتي رباك ين ـ

محنتی شوہر کے نکمے بھائی

سوال: میری شادی کو سات سال ہوگئے ہیں۔میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر چار سال ہے۔ میرے شوہر کے جید بھائی اور تین بہتیں ہیں۔شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔

دس سال پہلے اپنے والد کے انتقال کے بعد میرے شوہر نے ان کا کاروبار سنجال لیا تھا۔ گزشتہ دس سالوں میں انہوں نے ابنی شادی کے بعد اسینے دو بھائیوں اور ایک بہن کی شاؤی تھی کی ہے۔

میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھائی کام تہیں کر تا اور نہ ہی میرے شوہر کے ساتھ کاروبار میں مدو کرتے ہیں۔بس گھر بیٹے کھانے کی عادت پڑگئی ہے۔ اگر میھی کسی وجہ سے بہن یابھائی کی خواہش بوری ندہو توساس صاحبہ میرے شوہر کی کلاس لے لیتی ہے كه تم في ميركام كيون تهيس كيا-

ان کے اس رومیہ سے سب بہن بھائیوں پر متقی اثر پررہاہے۔سب بھائی سے سیجھتے ہیں کہ جمیں کوئی کام كرنے كى ضرورت ميں ہے ۔ برابھائى والد كے كاروبار سے کمارہاہے اس کی ڈمدداری ہے کہ ہماری خواہشابت يوري كرسي

ميرسب يحصماس صاحبه كى شهرير مورما ہے۔ اگر وہ جاہتیں توباق بیٹوں کو بھی کام کرنے کی ترغیب دے سکتی ہیں کیکن انہوں نے سارا بوجھ میرے شوہر پر ا ڈال ر کھاہے۔

میرے شوہر خاموش طبیعت کے مالک ہیں اوراین والده کی عربت مجمی بہت کرتے ہیں۔ دوون پہلے جھوتے بھالی نے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹورپر جانے کے لیے یسے مانکے تو میرے شوہر نے منع کردیا جس پر ساس صاحبہ اورسب مین معالیوں نے بہت منگامہ کیا۔ مجھے میری بینی اور شوہر کو گالیاں دیں اور شدید شفنید کا نشانہ بنایا۔اس واقع سے میرے شوہر بہت افسر دہ ہو گئے۔ صاف پیتہ چلناہے کہ ان کی اس گھر میں عزت صرف اس وفت تک ہے جب تک وہ پینے کما کر ان

ميرے شوہر كہتے ہيں كہ اب ہم ان كے ساتھ نہیں رہیں کے لیکن وہ بیہ بات ایک والدہ سے کہتے ہوئے ڈررے ہیں۔

کی خواہشات بوری کرتے رہیں\_

WWW.PAKSOCIETY.COM

جواب: عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ سورہ کھف(18) کی آیت 16 میں ہے رینگئم مین رخمتیه ویُھیِّئی لکُمْ مِنُ اُمْرِکُمْ مِرْفَقًان

میارہ ممیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر حالات بیں بہتری کے لیے اور آسانیاں سلنے کی دعاکریں۔ یہ ممل مم از کم چالیس یا دوماہ تک جاری رکھیں۔ نافہ کے دن شار کر کے بعد بیں پورے کریں۔

پڑھائی سے عدم توجه

سوال: ڈاکٹر و قار بوسف عظیمی صاحب ....!

ہیں بڑی امید سے آپ کو خط لکھ رہی ہوں۔ میرے
تین بچ ہیں۔سب سے بڑا بیٹا اس وقت آٹھویں کلاس
میں بڑھتا ہے۔ساتویں کلاس تک تو بہت اچھا پڑھتا رہا
ہے ۔اس سال آہت آہت پڑھائی ہیں کمرور ہوتا
جارہا ہے۔ولچی بھی کم ہوگئی ہے۔ پڑھائی کے دوران
میں اس کاذ ہن حاضر نہیں ہوتا ۔ہر وقت نعیالوں میں
کھویا ہوارہتا ہے۔

سویا ہوار ہے۔ پڑھائی میں اس کا یہی حال رہا تو کہیں وہ لیل شہوجائے۔

تين مرتبه "نيا لمو**لم آلال وَالْإِلْوَامِرِ ط** " پزو كر وم كروين-

دوبادام کی کری رات کو سوت وفت دوسری کری شخ نباز مند اور تیسری کری دو پہر کھانے ت پہلے بیٹے کو کھلا دیں۔ یہ عمل اکیس روز تک جاری رسمیں۔ معاشی پریشانی

かかか

جوائف فیلی میں رہنے کی وجہ سے میں دوماہ سے تھر میں مالی معاونت نہیں کرسکی جس کی وجہ سے والدہ اور بھائی ٹاراض ہوں ہے ہیں۔

جواب: عشاء کی نمازکے بعد باوضو ہو کر مصلے پر قبلہ رخ بیٹھ کر 101 مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ، وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ ۞ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ ۞

(221)

پڑھ کرروز گاڑیں برکت اور ترقی کے حصول کے لیے وعاکریں۔ بید عمل کم از کم ایک ماہ تک جاری رکھیں۔ چلتے پھرتے وضو بے وضو کثرت سے بیاسی بیاقیومر کا ورد کریں۔ ہر جعرات کو پابندی سے گیارہ یا پندرہ روپے خیرات کردیاکریں۔

نه مکان بنا نه رقم ملی ☆☆☆

سوال: ہم نے آئے سے پانچ سال پہلے ایک ہاؤسنگ اسکیم میں ساڑھے تین مرلے کا مکان کب کروایا۔ بید اسکیم تین سال کی تھی۔ جس میں قسطوں پرر قم دینی تھی۔

تین سالوں کے بعد قسطیں پوری ہونے پر جمیں مکان کا قیصہ ملنا تھا۔ اب بائے سال ہو بھے ہیں۔ جہاں پر وجیکٹ شروع ہونا تھا وہاں کی زمین ابھی تک ویسے کی ویسی بی پڑی ہوئی ہے۔ جب بھی ہم آفس سے معلوم کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسال اورلگ جائیں گے۔ ہم اپنی وی ہوئی رقم کی واپسی کا کہتے ہیں تو وہ جائیں گے۔ ہم اپنی وی ہوئی رقم کی واپسی کا کہتے ہیں تو وہ صاف منع کر ویسے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی قالونی کا رادائی کرنے پر بھی ڈر لگتاہے۔

شوہر نے ملازمت کے دوران جو پھھ کمایا وہ قسطوں میں دیتے رہے۔

جواب: رات سونے سے پہلے گیارہ سومر تبہ اسم الی یکا فَتنا مُح گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کراللہ تعالی کے حضورا پنے مقصد کے حصول کی دعاکریں۔ یہ عمل کم از کم نوے دن تک جاری رکھیں۔ بیگم کا مطالبہ ...

\*\*\*

سوال: میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں۔

میری تین بٹیاں ہیں۔ بیٹا کوائی سیس ہے۔ میری ہوی جہ۔ میرا جب تک اپنے گھر ہیں رہتی ہے شمیک رہتی ہے۔ میرا اور بچوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہے اور گھر ہیں تھی اور گھر ہیں تھی میں مسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو تا۔ چھ ماہ سال میں ایک مرتبہ میری اہلیہ چند ہفتوں کے لیے دوسرے شہر میں میکے جاتی ہے۔ وہاں سے واپسی پر کئی ہفتوں تک مجھ میں میکے جاتی ہے۔ وہاں سے واپسی پر کئی ہفتوں تک مجھ سے بہت لڑائی جھگڑ ہے کرتی ہے۔

وہ ایسائی یار کر پیکی ہے۔ کہتی ہے کہ تم میمی اس شہر میں ہی ملاز مت کرلو۔

وقار صاحب میں اپنے بوڑھے والدین کی اکلوتی اولاء ہوں۔ ان کے ساتھ رہتاہوں ۔ میرے علاوہ والدین کی خدمت کرنے والا کوئی تہیں ہے۔ علاوہ والدین کی خدمت کرنے والا کوئی تہیں ہے۔ ایسالگتاہے کہ اسے میکے میں کوئی اکساتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی ہے۔

جواب: رات سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ احزاب(33) کی آیت 43

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا ثِكَتُهُ لِيُخُرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِيُخُرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞

گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ بڑھ کراپنی اہلیہ کا تصور کرکے دم کر دین اور اہلیہ کی طرز فکر میں اصلاح اور حسن سلوک کی توفیق ملنے کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں - یہ عمل کم از کم چالیس روزیا زیادہ سے زیادہ تو ہے روزیک جاری رکھیں۔

پهڻي سوئي ايڙياں

مری عمری اس سال ہے۔ گزشتہ پانچ سوال: میری عمری پاس سال ہے۔ گزشتہ پانچ سال سے مجھے ہاتھ پاؤل کی ایری پھٹنے کی شکایت



ہے۔ ایزیاں تو پورے سال ہی کیھٹی رہتی ہیں کیکن سر دیوں میں بہت زیادہ بھٹ جاتی ہے اور مبھی سبھی خون بھی رستاہے۔

میں مختلف کر بمیں اور لوشن استعمال کرتی ہوں جس ہے وقتی طور پر توفائدہ ہو تاہے لیکن پھھ دن بعد بھر ایر بیاں بھٹنے لگتی ہیں۔

برائے مہربانی ایساگھر بلونسخہ تجویز فرمائیں جس سے سے سے سے سم از کم سر دیوں میں میری ایڑیاں نہ خراب ہوں۔ جواب: کوئی تھی باتھ صابن لے کر کدوکش سے سے سرکے اس میں عرق گلاب ملاکر حل کرلیں۔ جلیسرین ملاکر جن کرلیں۔ جلیسرین ملاکر بیبیٹ بنالیں۔

حسب ضرورت رات سونے سے پہلے مجی ہوئی ایزیوں کوصاف کرکے لیپ کرلیں۔ میج نیم گرم پائی سے دھولیں۔

ساس نندوں نے محاذ بنالیاسے

سوال: دوسال پہلے ہماری ایک جانے والی نے ایک رشتہ بنایا۔ گھر والوں نے بغیر چھان بین کے فورا حامی بھرلی۔ چندماد ہیں ہی میری شادی ہو مئی۔

شادی سے بعد ابتد ائی چند ہفتوں سے علاوہ میں نے ایک دن بھی سسر ال میں سکون کا نہیں گزارا۔ میری ساس اور تبین نندیں مجھے چھوٹی چھوٹی بھوٹی بات پر تنگ کرتی ساس اور تبین نندیں مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر تنگ کرتی ہیں ہیں ہیلے تو میں نے بہت برواشت کیا۔ ایک ون میں نے شوہر نے میر اساتھ دیا تو مال میں بہنیں ان سے پیچھے پڑ گئی۔ بہنوں سے دباؤ میں آگر میرے شوہر نے میر اساتھ دیا تو میں آگر میرے شوہر نے میر اساتھ حجھوڑ دیا۔

اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ حیبا میری مال اور بہنیں کہیں شہیں ویساہی کرنا پڑنے گا نہیں تو میں

میں سارادن ساس اور نئدوں کی جلی گئی ہاتیں سنتی رہتی ہوں۔ میری ساس بیٹے کے گھر آنے سے پچھ دیر پہلے اپنا موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی بیٹا گھر میں داخل ہو تاہے تو رورو کر میری شکایتیں لگاتی ہے۔ میرے شوہر غصے میں آجاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو انہوں نے مجھ پرہاتھ کھی اٹھایاہے۔ نندیں مسکراکر انہوں نے مجھ پرہاتھ کھی اٹھایاہے۔ نندیں مسکراکر مجھے دیکھتی ہیں۔ مجھے اب اپنے شوہر سے ڈر لگنے لگاہے کہ پہنے نہیں کس وقت وہ تشد وشروع کرویں۔

کہ پہنہ میں س وست وہ سدو سرون رہیں۔ جواب:رات کوسونے سے قبل اکتالیس مرتبہ سورہ الانعام (6) کی آیت تمبر 165

وَهُوَ الَّالِي جَعَلَكُمُ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمُ فَوْقَ بَعُضٍ مَرَجَاتٍ لِيَبُلُوكُمُ فِي مَا آثَاكُمُ ' إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ لِيَبُلُوكُمُ فِي مَا آثَاكُمُ ' إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

سیارہ سمیارہ مرقبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ۔ کر دعاکرین کہ آپ کی ساس ، نندوں اور شوہر کو آپ کے ساتھ محبت و شفقنت اوراحترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطاہو۔

یہ عمل کم از کم چالیس روز تک جاری رکھیں۔ناخہ کے دن شار کر کے بعد میں پورے کرلیں۔ بیرون ملک منلازمت بیرون ملک منلازمت

444

سوال: میں نے B.Sc کیسٹری کیا ہوا ہے اورایک مقامی سمینی میں ملازمت کرتاہوں۔ اپنے متنقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں کی سال سے کوشش متنقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں کئی سال سے کوشش کررہاہوں کہ مجھے گذل ایسٹ میں کسی اچھی سمینی میں ملازمت مل جائے لیکن تاحال کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ملازمت مل جائے لیکن تاحال کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔

(223)

أَنْ بِينَ مُهِينَ مُجِيدٍ وَرُرَبًا \_\_ آپ سے التماس ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے شوہر کی ان کی گزشتہ شخواہ ان کو مل جائے اور وہ خیر وعافیت کے ساتھ پاکستان واپس آ جائیں۔ جواب: عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ سوره آل عمران کی آنیت 174:

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمُ يَمْسَسُهُمُ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍّ عَظِيمٍ ۞

گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر خیرو عافیت کے ساتھ وطن واپنی کی دعا کریں۔ میں عمل مم از تم يواليس روزيك جاري ر تفيل-

حلتے پھرتے وضوبے وضو کٹرت سے اسم الہید يا سَيُّ يَا قَيَّوْم كاورد كرت رباكري-حسب استطاعت صدقه کردیں۔

كسى حن بهوت كاقصه سنون تو...

سوال: چند مہیتوں سے میری طبیعت بہت خراب رہے گئی ہے۔ ول پر دباؤ ہو تاہے۔ول کی و هنر کن کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی رکنے لگتی ہے۔ ابیا لگتاہے کہ دل بند ہوجائے گا۔

سرمیں چکر اور پریشر محسوس ہو تا ہے۔ ہاتھ ماوں س ہوجائے ہیں اور مجھی کھار بوراجسم من ہوجاتا ہے۔ سانس کینے میں مشکل اور بازو اور کندھوں میں درد ہو تا ہے۔زبان میں تھنجاؤاور بولنے میں مشکل ہو تی ہے۔ چندون پہلے ایبا لگا جیسے شاید نزع کا وقت ہے۔ مجھے لگتاہے کہ میں شاید مرجاؤں گی۔ ہر روز جیسے نئ زندگی ملتی ہے لیکن میں انھی مر نانہیں جاہتی۔

جواب: عَشَاء كَي مُمَارَ مِنْ إِنْ 10 أَمْرُ صَ سوره شوريٰ (42) کي آيت19 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةِ يَرُزُقُ مَنُ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۞

سمیارہ ممیارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ كرالله تعالى ہے مقصدين أسانيان اور كامياني حاصل ہونے کی وعاکریں۔ یہ عمل تم از تم مقصد بورا ہونے تک جاری رتھیں۔

جلتے پھرتے وضوبے وضو كثرت سے اسائے الهيه يَافَتَاحُ يَارَزُ الله كاوروكرتے رہاكريں۔ حسب استطاعت صدقه تھی کر دیں۔ وطن واپس آنا چاہتا ہوں

سوال: میرے شوہر دوسال پہلے مڈل ایسٹ <u>گئے جتھے۔ جس کفیل کے پاس گئے بتتے اس کا کا م نہیں</u> جلاتواس نے ابتا کاروبار بند کردیا اور میرے شوہر کو المینے کزن کے پاس بھیج ویا۔ شروع کے تین مہینے تواس نے یا قاعد گی سے سخواہ دی۔اس کے بعد چھ ماہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ کرکے بس تھوڑا بہت جیب خرج

میرے شوہرنے اپنے کفیل سے اس کے کزن کی ھڑکا یت بھی کی ۔ کفیل کہناہے کہ بیہ تمہارا اوراس کا معاملہ ہے میں کی نہیں کرسکتا۔میرے شوہر بہت پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں بہتر مستقبل بنانے کے لیے آیا تھالیکن بہاں آکر تویش ایک بڑی مصيبت ميس ميس ميابول-

چے ماہ سے انہوں نے گھر میں مھی سیکھ نہیں بهیجا۔ وہ پاکستان واپس آنا جاہتے ہیں کیکن ان کا کفیل





سوال: میری عمر ستائیس سال ہو گئی ہے۔ دس سال پہلے ایک علطی کرتے پر والد صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا تھا۔اس کے بعد سے مجھے پنتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں ہر کام کرتے سے پہلے بہت سوچتا ہول -اس کے باوجود وہ کام وفت پر نہیں کر تاجس کی وجہ سے بعد میں بہت پچھتا تاہوں۔

میں اپناز یادہ تر وقت سوچ بیچار میں ہی گزار دیتا ہوں۔اب چھ عرصے سے میں لوگوں کو قیس کرنے ے ڈرنے لگاہوں کہ وہ کوئی بات بوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر گھر میں کوئی رشتہ وار ملئے آ جائے تو اس کے پاس بیشنا بہت مشکل ہوجاتا ہے کدیمیں اس ے کیابات کروں بس خاموش بیٹھا رہتا ہوں۔ احساس سمتری میں روز بروز اضافیہ ہو تا جارہاہے۔ کوئی مراقبہ بتائیں جس ہے میری خود اعتادی بحال ہوجائے۔ میں نے بھی مرجبہ حسب ضرورت مراقبہ کیے ہوئے ہیں۔ جواب: رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر آرام و ہ نشست میں بیٹھ جائیں۔ 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔اس کے بعد آ تکھیں بند کرے تصور کریں کہ "آپ کے سینے ہیں گلانی روشنیاں بھری ہوئی ہیں۔" مير مراقبه روزاند بتدره بيس منت اجاري رتهين \_ صنف نازک کا خیال...

\*\*\* سوال: مین میزیکل کا استوزنت ہوں۔ گزشتہ سال میں اپنی تعلیم پر توجہ نہ دے سکا۔اس کی وجہ سیر ہے کہ صنف نازک کا خیال ہر وقت میرے اعصاب پر سواررہے لگاہے۔

میں دوائیں کھا کھا کڑتھک چیک ہوں۔ کوئی ووا انڑ نہیں کرتی بلکہ میں کھانا بالکل سادہ اور پر ہیزی کھاتی ہوں۔ کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گیس ہے توکوئی کہناہے کہ ڈیر بیش ہے۔ کیس خارج ہونے سے آرام ہو تاہے۔

اس کے علاوہ Nasal Allergy اور Chest Congestion بہت رہنے گئی ہے۔ پہلے وو تنین سال ے کم تھی مگراب بہت بڑھ لئی ہے۔ گاڑیوں کا تھوڑا سا دھواں یا کیجن میں مسالے وغیرہ بالکل بر واشت مبین جوتے۔

كُوتَى تَهْوِرُ اسامسَكُ آجائے باگھر میں سنی كی طبیعت بخراب بوتوال سے زیادہ میں بیار ہو جاتی ہوں۔ بہت جلد تھیر ااور ڈر جاتی ہوں۔ سی جن مجموت کا قصد سنول یا کسی کی بیاری کا سنون تو بھی مجھے بہت تھبر اہث ہوئے لگتی ہے۔

ميرے ليے وعا ميجي كم ميں صحت باب جوجاول-

جواب: کار تقرانی کے اصواوں کے مطابق نیلی شعاعوں میں تیار کردہ پانی ایک ایک پیالی صبح شام پئیں۔زر د شعاعوں میں تیار کر دہ پانی ایک ایک بیالی دو پہر اوررات کھائے سے پہلے چین اور ناریکی شعاعوں میں تيار كرده ياني ايك ايك پيالي دوپير اوررات م کھانے کے بعد پیش -

ان تكاليف مين بوناني مركب دواء المسك معتدل كا صبح، دوبیهر اور شام اور شربت شفادو پهر اور رات کھانے ہے قبل لینا بھی مفیدے۔ حلتے پھرتے وضوبے وضو کثرت سے اسائے الہید يًا شَافِي كِيَا سَلَا مِر كاور ذكرتي رباكرين-

حسب استطاعت صدقه کردیں۔

## 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



کا ورڈ کرنے ہوئے سوجائیں۔ انشاء اللہ چید ہفتوں میں کیفیات نار مل ہوجائیں گا۔ آنکھوں کے گرد حلقے

سوال: میری آئھوں کے نیچے سیاہ طلقے پڑگئے ہیں۔اس کے علاوہ میری آئھوں کے سامنے بھی تمہی اندھیر اسا چھاجا تاہے۔ کمر میں بھی اکثر ورو رہتا ہے۔ سر ہر وقت بھاری بھاری رہنے لگاہے۔

سر ہر وہت بھاری ہوں وہ است سے کو کھی دل زور زور سے کو کی اچانک گھر میں آجائے تو کھی دل زور زور سے دھو کئے لگناہے۔ برائے مہر ہانی کوئی گھر بلوطلاح ہتا تیں۔ جو اب: سمی اچھے آئی اسپیشلسٹ سے آلیتی ہوں ہے۔

ا تکھوں کا معائد کروائیں۔
اس تکھوں کے گروسیاہ حلقوں کے لئے گاجر کارس بہت مفیدہ۔ گاجروں کے موسم میں روزانہ کم از کم ایک گلاس گاجر کارس ضرور پیٹس اس کے علاوہ روزانہ کا ایک گلاس گاجر کارس ضرور پیٹس اس کے علاوہ روزانہ گاجر خوب اچھی طرح چبا کر کھانا اپنامعمول بنالیس۔
اس کے ساتھ ساتھ سنگھاڑا خشک 20 گرام ، الحی کی بھے بھو ہو ہے 20 گرام ، شکر 40 گرام تینوں اجراء کا سفوف بنالیس۔ بیہ سفوف آدھی چپجی مسج و شام پانی کے ساتھ لیمیں۔ بیہ سفوف آدھی چپجی مسج و شام پانی کے ساتھ لیمیں۔

روحانی فون سروس گربینے فوری مشورہ کے لئے حضرت **فاجشتہ کا انتخابی** کی روحانی فون سروس کراچی 36685469-021-3668931,021 عرصہ تک اس کا خیال مجھ پر حاوی رہتاہے۔ صنف نازک کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومتا رہتاہے۔ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ان خیالات میں ڈو۔ بے رہنے کی وجہ ہے اس سال میں قبل ہوگیا۔

ا جنب بھی کوئی جو بھیورت لڑ کی نظر آئی ہے بواگائی

میرے والدین کی خواہش ہے کہ بین ڈاکٹر بنول۔
میرے والد صاحب مجھ ہے پہچھے ہیں کہ پڑھائی
سے دوری کی کیاوجہ ہے لیکن بیں انہیں کیا بناؤں۔
میری خاموشی پر والد صاحب نے مجھ ہے بات
میری خاموشی پر والد صاحب نے مجھ سے بات
کرناہی جھوڑ دیا ہے۔ والدہ الگ اواس سے گئی ہیں۔
سنف نازک کے خیالات سے کہ کوئی وظیفہ بنائیں کہ جھے صنف نازک کے خیالات سے نجابت ملے اور میں کیسوئی

جواب: صنف خالف میں کشش محسوس ہونا ایک قطری امرہ بہلوغت کے ابتدائی دور میں اکثر الرکے اس تقاضے کی توعیت سمجھ تہیں پاتے۔ پچھ لڑکے اس تقاضے کو کوئی شیطائی خیال سمجھ کر دبانا چاہتے ہیں تو بھی اس کی شدت سے مغلوب ہو کر کئی طرح کی نادانیوں کے مر تکب ہوتے ہیں۔

موجودہ کیفیت کو اعتدال بیں لانے کے لیے آپ
کو ذہنی وجسمانی '' عبت'' مصروفیات کا اہتمام کرنا
چاہیے۔ ذہنی مصروفیات بیں اچھی کتب کا مطالعہ مفید
رہے گا۔ جسمانی مصروفیات میں روزانہ پابندی سے
ورزش اور جا کنگ کو اپنامعمول بنا لیجئے۔

ان تدابیر کے ساتھ ساتھ بطور وظیفہ رات سونے کے لیے لیٹے تواسم الہی یکا مُعییْتُ

THUE!

